## سِرَاجُ الامَّكَ وامامُ الائمك

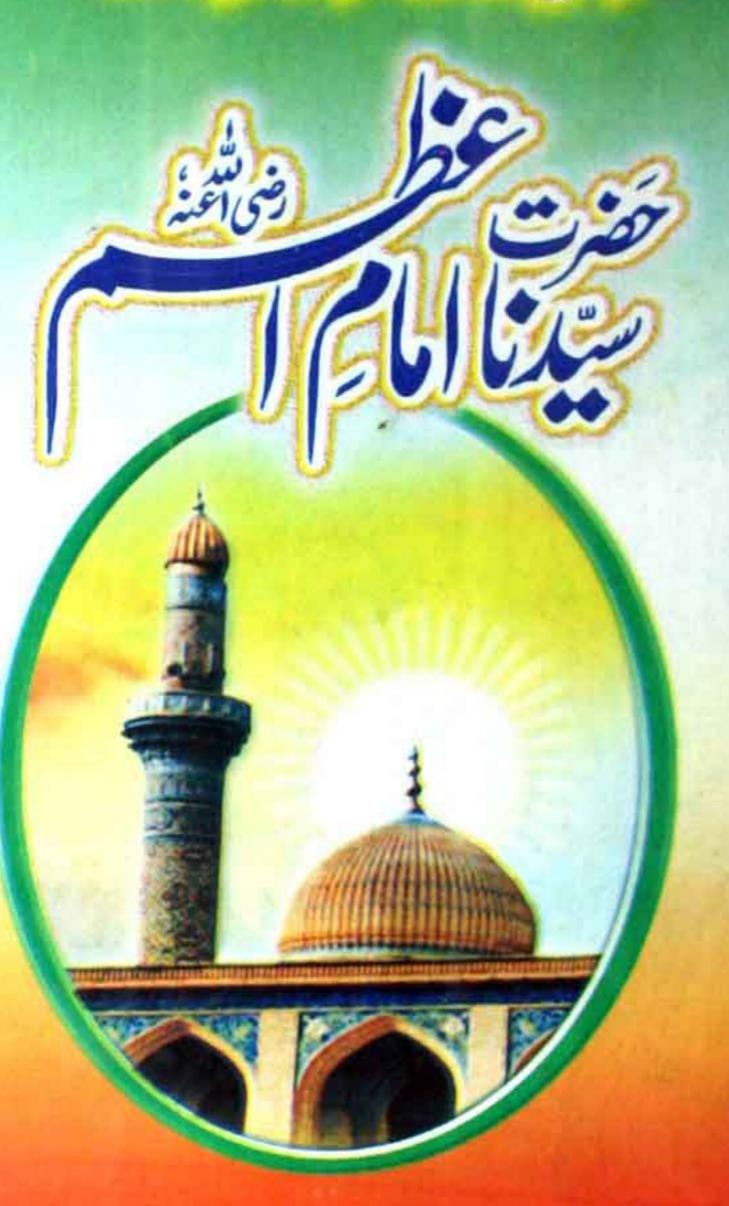

علامديث دشاه ترام الحق قادرى مظلامالى









# سِرَاجُ الاستَهُ المسامُ الانعمه مُن المسامُ الانعمه مُن المسترة المستريدة المام المستريدة المستري

ص تَصَیٰیمُن: مقامہیّدشاہ **تراب الحق قادری پ**فلائناں



ر اور بری را بر

ان: 042-7248657 میآل: 0300-4505466 - 0300-9467047 Email: zaviapublishers@yahoo.com



### جمله حقرق محفوظ هين

#### 2009

| پ عود                            | باري                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>↔</b> (                                                                                           |
| مجابت علی تارز                   | فيراحتمار <del></del>                                                                                |
|                                  | محمد كامران سن بعث ايدوكيت بالأكورت (١٠                                                              |
| ے(لاہر) 0300-7842176             | ميكل اليذوانوود رائهملاح الدين كمرل ايدوكين بالآدر                                                   |
| 0321-6639552                     | روز ادر فیمل آباد<br>کتبدایل سنت ایمن بور بازار ، فیمل آباد<br>برار کتاب کمر ، کمینی چوک ، را دلیندی |
| 051-5552 <del>9</del> 29         | الرام كاب كمر بميني چوك مراوليندى                                                                    |
| 055-4237899                      | مكتبه قادريه نزوجوك ميلادمسكي سركلردود كوجرالوا                                                      |
| 051-5558320                      | احمد بك كار يوريش ميني چوك راوليندى                                                                  |
| <b>0321-30</b> 25510             | سكتبي ياتخي سلطان حيدرآ باو                                                                          |
| رگرا <sub>یگ</sub> ی 021-2203311 | مكتبة المدين بيل آباد/راوليندي/مان/حيدرآ                                                             |
| 0333-5205014                     | اشرف بك المجنى تميش چوك مراوليندى                                                                    |
|                                  | حنفيه بإك يبلى كيشنز نزوبهم المتم محكمارا واركرا في                                                  |
| 0333-7413467                     | مكتبة العطار بيانك رود صاوق آباد                                                                     |
| 021- <del>4844</del> 672         | مکتبه قادر به سنری منذی کراچی<br>مکتبه قادر به سنری منذی کراچی                                       |
| 021-4219324                      | مكتب بركات المدين بهادرآ بادكرا چى                                                                   |
| لكوث 0345-6747131                | مطاراسلامی کتب خانه بازار کلال تزود و دروازه سا                                                      |
| 142-7226193                      | مكتبه قاور ميدوريار ماركيث لا بهور                                                                   |

| صفحه       | عنوا نات                      | منى | عنوانات                   |
|------------|-------------------------------|-----|---------------------------|
| 84         | امام اعظم کی حق محو کی        | 7   | <u>چش</u> لفظ             |
| 88         | والدين سے حسن سلوک            | 9   | تقار بِيَّا               |
| 90         | یر وسیول ہے حسن سلوک          | 26  | -<br>تقدیم                |
| 91         | اسا تذہ ہے حسنِ سلوک          |     | باباول(1)                 |
|            | باب سوم (3)                   | 43  | نام ونسب                  |
| 94         | امام اعظم كي عقل وذبانت       | 44  | امام أعظم هي كنيت         |
| 102        | امام اعظم كالقهي بصيرت        | 45  | بثارات نبوى المصفحة       |
| 107        | امام اعظم کی حاضر جوابی       | 49  | آپكاسن ولادت              |
| 115        | امام أعظم كالملمي تبحر        |     | آپ 🚓 تالبی پی             |
|            | باب چهارم (4)                 |     | علم کی طرف رغبت           |
| 124        | امام اعظم بحيثيت ولئ كامل     |     | استاد کی نظر میں          |
| 127        | آ پ کا کشف و فراست            |     | تدريس كى ابتدا            |
| 130        | آ پکاوصال<br>نیر سرون         |     | باب دوم (2)               |
| 133        | مزارکی برکتیں                 |     | اخلاق وكردار              |
| 133        | اج <u>مع</u> خواب<br><u>-</u> |     | امام اعظم طفطه بحثيت تأجر |
|            | باب تجم (5)                   |     | امام اعظم حظيفه كي سخاوت  |
| 138        | وصا يااور فينحيس              | 70  | امانت داری                |
| 139        | امام ابو یوسف کے نام          | 73  | آپ کامبروطلم              |
| 150        | امام بوسف بن حالد کے نام      | 75  | عمادت درياضت              |
|            |                               | 78  | خشيت النمي                |
| 155        | م فقه کی فضیلت ،قر آن میں     | 180 | ز بدوتفوي                 |
|            | mari                          | a   | زبراتقری<br>t.com         |
| Marfat.com |                               |     |                           |

| منحد | عنوانات                       | صنح | عنوانات                         |
|------|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| 188  | ا مام ابودا و دکی گوابی       | 157 | فقه کی فضیلت ، حدیث میں         |
| 188  | علم الحديث كے بڑے مجتبد       | 160 | فنتها وكى فنسيلت                |
| 189  | حافظ حديث اورامام اعظم        | 163 | رائے اور قیاس                   |
| 189  | جرح کا جواب                   | 167 | فقبهاءمحا بهكرام                |
| 190  | جرح تعديل پر كب مقدم بين؟     |     | باب مقتم (7)                    |
| 191  | مس شان والے پر جرح تبیں؟<br>• |     | امام اعظم اورعكم الحديث         |
| 192  | نخالفت کے پانچ اسباب          | 170 | بخاری کی جیس ملا ثیات           |
| 192  | امام بخاری کے غیرمعتبرراوی    |     | علم الحديث كے شہنشاہ            |
| 194  | ابن تيميدكي فيعلمن تحرير      | 172 | ا کا برمحد بثین کی حاضری        |
| 194  | مقام امام اعظم أورامام بخاري  |     | مر کرنیکم و فضلکوف              |
| 195  | اعلیٰ حضرت بر بلوی کی محقیق   | 177 | امام بخارى اوركوفيه             |
| 195  | يانچوي درج منشاكرد            |     | اخذِ حديث ڪےاصول                |
| 196  | فقها وطبيب اورمحد تين عطار    |     | امام سفیان توری کی محوا ہی      |
| 198  | اصح کتبُ الحديث               |     | محدث وامام وکیع کی گواہی        |
| 199  | امام بخاری کی رائے حدیث میں   |     | امام ترندی کی روایت             |
| 199  | ايك لا كفيح احاديث يادعين     |     | بابشتم(8)                       |
| 199  | بخاری مین ۲۷۵ کا حادیث        |     | امام اعظم نظفينه كي ثقابت       |
| 200  | بخاری ومسلم کے ضعیف راوی      |     | ارجاء کےالزام کی حقیقت          |
|      | بابشم (9)                     |     | بخاری کے سولہ مرجی راوی         |
| 201  | عمل بالحديث                   | 186 | شارح بخاری <b>مینی کی شختیق</b> |
| 206  | ضعف مديث قياس پرمقدم          | 187 | ابن تیمیه کااعتراف              |
|      | marfa                         | at  | .com                            |

| منح        | عنوانات                                 | منح         | مخوانات                                 |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 248        | امام حماد بن البي سليمان عظينه          | 209         | احتاف منج اماديث پرعامل                 |
|            | باب دواز دہم (12)                       | 211         | منجح اماديث متعارض بول تو               |
| 249        | فقد کی ضرورت                            |             | بابدېم(10)                              |
| 251        | ف <b>قه</b> کی ابتدا                    | 213         | كالفت مديث كاالزام                      |
| 253        | فقهى احكام كى اقسام                     | 216         | يخالفت مديث كمانقيقت                    |
| 255        | ف <b>قە</b> خفى كى بنياد                | 218         | محابه كم فقهم بصيرت                     |
| 258        | ند مب حنی کے اصول<br>مند مب حنی کے اصول | 220         | ايل دائے يا ايل حديث                    |
| 262        | قرآن دحدیث می تطبیق                     | 221         | اعلى حضرت بريلوى كي مختيق               |
|            | باب میزدهم (13)                         | 224         | معزت عر المعنية كاقياس                  |
| 265        | فقه مفی کی مدوین                        | 225         | علماء کاعمل زیادہ متحکم ہے              |
| 272        | تصانيب امام اعظم                        | 226         | إشعاركا مسئله                           |
|            | باب چہاردہم (14)                        | 227         | معافى مديث كاقبم                        |
| 275        | امام اعظم رفظینه کے تلاندہ              | 229         | ابل فہم کے مختلف مدارج                  |
| 275        | امام ايو يوسف ريني                      | 231         | أيك جاملا نداعتراض                      |
| 277        | امام محمر بن حسن هيئه                   |             | باب یازدهم (11)                         |
| 278        | امام زُفر بن مِدْ مِلْ ﷺ                | 233         | امام اعظم ﷺ کے اساتذہ                   |
| 280        | امام ما لک بن انس حقظته                 | 242         | فقة يخفى كاسلسله                        |
| 281        |                                         |             | سيدنا عبدالله بن مسعود عصب              |
| 283        | امام عبدالله بن مبارك ريجينه            | <b>2</b> 45 | حضرات علقمه فظينه واسود فظينه           |
| 284        | Mar                                     | A           | حفرات ملقمه دا مود هذا<br><b>t. Con</b> |
| Marfat.com |                                         |             |                                         |

| صغح | عنوانات                          | منحد | عنوانات                       |
|-----|----------------------------------|------|-------------------------------|
| 317 | حتياط اورتفوي                    | 286  | مام یخی بن سعید ﷺ             |
| 318 | شورائی نمهب                      | 287  | امام نیجی بن زکریا ﷺ          |
| 319 | ند مب حنفی اور قر آن             | 288  | امام يزيد بن بارون ﷺ          |
| 323 | تنين طلاقول كالمسئلير            | 292  | ائمه ثلاثه اور صحاح کے محدثین |
|     | باب منت دہم (17)                 | 293  | اراكىين شورى                  |
| 325 | حضور کی نماز اور فقه حنی         |      | باب بإنزدهم (15)              |
| 325 | بإتفول كو كانول تك اثفانا        | 296  | ائميددين كىنظرميں             |
| 326 | ہاتھ تاف کے نیچے باندھیں         | 296  | ائمهاہلبیت کےاقوال            |
| 327 | قراً ة خلت الامام تع ہے          | 297  | ائمه ثلاثه کے اقوال           |
| 328 | آمن آسته كهناسنت ب               |      | بابشش دېم (16)                |
| 330 | نماز میں رفع یدین منسوخ ہے       | 311  | ند ہب حنق کی وجہرتر نیج       |
| 333 | نماز وترتنين ركعت بي             | 311  | حنفی نرہب، حدیث ہے            |
| 333 | نمازِ تراویح میں رکعت ہیں        | 312  | حضرت علی ﷺ کی دعا             |
| 335 | نماز جنازه میں قراکت تبیں        | 312  | نبوی بشارات                   |
|     | باب ہشت دہم (18)                 | 313  | صحیح حدیث ندہپ حنی ہے         |
| 336 | تقلید کیوں ضروری ہے؟             |      | قرآن تحكيم ہے مطابقت          |
| 339 | عارندا ہب کیے ہے ؟               | 315  | مدیث کی اتباع                 |
| 341 | ائمهار بوربی کی تقلید کیون؟      | 315  | فطر <b>ت كالحاظ</b>           |
| 345 | : ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟<br> |      | آ سانی اور سہولت              |
| 347 | mart                             | at   | .COPP                         |

### پیش انظ

### ہم ڈلا (ار میں (ار میے والعلوۃ وڈلسلا) علی ومو<sup>ل</sup> (لاکرنے

ا مام ذہبی شافعی رمداللہ نے سیدنا امام عظم کی ساری زندگی کا خلاصہ بول پیش کیا ہے، كان اماماً ورعاً عالماً عاملاً متعبداً كبيراً لشانِ لايقبل جوائز السلطان بل يتجر و يكتسب."ام اعظم دين كام، نهايت يربيزگار، عالم بأمل، عمادت مزاراور بروی شان والے تھے۔ آب حاکموں کے انعامات تبول نہیں کرتے تعے بلکے تیجارت کر کے اپنارز ق کما کر کھاتے تھے'۔ ( تذکرة الحفاظ ج ا:۱۵۱) سیدناامام اعظم علی نے ازخود نبیں بلکہ نبی کریم علی کے ارشاد کی تعیل میں لوگوں کو ا يخذ بب كى مرف بلا ناشروع كيا-امام ابن جرشافعي رممالله، لكهية بين، "جب خدا کی رحمت کے خزائے بانٹنے والے (حضرت محمد علیہ) کی طرف سے اجازت آمنی تو آپ مجھ محے کہ بیمعالم قطعی اور یقینی ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کوا پنے غرب كى دعوت وى اورة ب كاغرب بيل كيا، اورالله تعالى في مشرق ومغرب اور عرب وعجم كوآب كيفن في مستغيض كيا" \_ (الخيرات الحسان ٢٣٠) حاسدین ومنافقین ہروور میں محبوبانِ خدا کے خلاف بد کوئی وشرانگیزی کرتے رہے ہیں ۔سیدناامام اعظم کےخلاف بھی حاسدوں نے بہتان طرازی کا سلسلہ شروع کیا جس کے جواب میں جاروں مذاہب کے ائمہ محدثین نے کتابیں تکھیں۔ حق کی ترویج اورابطال باطل کے لیے علماء حق کاتحریری جہاد آج بھی جاری ہے۔ محدث عبدالعزيز بن الي روا ورحماللكا بدارشاد كرامى المرحق كى بيجان كے ليے ہردور میں مشعل راہ رہا ہے کہ''جواما م اعظم ابو حنیفہ دیا ہے۔ محبت کرے وہ شنی ہے martaticom

موجودہ دور کے غیرمقلد طرح طرح کے بھکنڈوں سے اہلسنت حنی مسلمانوں کوامام اعظم علیہ سے برگشتہ کرنے کی علی قدموم بیل معروف ہیں۔ان حالات بیل اہلسنت پرلازم ہوگیا ہے کہ وہ سیدنا امام اعظم علیہ کی حیات اور افکار سے آسمی حاصل کریں اور بدھیوں سے ایجان کی حقاظت کریں۔

مفکر اسلام پیرطریقت حفرت علامه سید شاه تراب الحق قادری البیلانی داست برگاجم الدید نے اس کتاب کا ایک سبب تالیف یکی ارشاد فر مایا اور دومرا سبب حصولی برکت قرار دیا جیما که امام اعظم عظه کے مناقب میں کتاب "الخیرات الحسان" کلصنے کا سبب امام ابن جرنے یہ تحریر کیا کہ "انکہ حفاظ نے اس امام کے ساتھ اظہار محبت وہمرانی کرتے ہوئے تنف زبانوں میں ایکے حالات تفصیل سے بیان کیے تو میں نے اداوہ کیا کہ میں بھی اس امام کی برکت حاصل کیا کہ میں بھی اس امام کی برکت حاصل کر دی جس طرح اُن انکہ کرام نے ایک خورک میں مارے اُن انکہ کرام نے ایک خورک میں برکت حاصل کی برکت حاصل کے در سے ماری کی برکت حاصل کی در سے ماری کی برکت حاصل کی در سے ماری کی در سے ماری کی برکت حاصل کی در سے ماری کی در سے در سے ماری کی در سے ماری کی در سے ماری کی در سے در سے

ابن جوزی نے امام مغیان بن عیبنہ سے روایت کی، عند ذکو المصالحین تنولی المرحمة مالین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے'۔ (صفحہ ۲۵) رب کریم سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو نافع خلائق اور ہمارے لیے وسیلہ پخشش بنائے نیز بھٹکے ہوئے کو کا کو مینارہ تورینا ئے۔ آئین بجاہ سیدالر ملین آگائے۔ ا

حسبی من الخیرات ما اعددته یوم القیامة فی دضی الوحمن دین النبی محمد خیر الوری نم اعتقادی مذهب النعمان الدر النبی محمد خیر الوری نم اعتقادی مذهب النعمان الله تعالی کی رضا کے لیے قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں بیشکی کافی ہے کہ میں سیر عالم حفرت محمطی الم الله کی دین پر ہوں اور امام اعظم تعمان بن تابت منافع میں بیر میرااعتادے '۔ (میش المحید یون)

markat.com

### تقريظ جليل شيخ النميروالحديث حفرت علامه محم عبدا ككيم شرف قادرى

نحمده و نصلی ونسلم علی رسوله الکریم و علی آله واصحابه و مجتهدی امته. وائته اجمعین، امابعد!

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمِنُ وُدَّا. " بِيثَكُ وه لُوك جُواكِمان لائے اورانہوں نے اعمال صالحہ كيے، اللّٰدانہيں مقام محبوبيت عطافر مائے گا"۔ (القرآن: ٩١٠١٩)

مین بارگاہ الی میں مقبولیت اور محبوبیت جیم مرف اُن خوش نصیب کو حاصل ہوتی است کا اللہ میں مقبولیت اور محبوبیت جیم مرف اُن خوش نصیب کو حاصل ہوتی اللہ میں الل

محبوبیت کوسا منے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے بعد تاریخ اسلام میں اللہ سے اللہ ایمان و تقوی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوبیت اور مقبولیت سیجے .....کہ اہل ایمان و تقوی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوبیت اور مقبولیت کے حاصل ہوئی ؟ ..... بیت کیم جارہ ہیں کہ وہ دوئی ہستیاں ہیں:-

(1) امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت، .....اور

(٢)غوث اعظم سيدنا شيخ سيدعبدالقاور جيلاني قدست اسرارها-

عدیت شریف میں ہے، رسول اللہ علی نے فرمایا: جم شخص نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی ،اے مل کر نے والے کی مثل ثواب ملے گا۔ (مشکلوۃ شریف عربی است)
دنیا بھر کے مسلمانوں کی اکثریت ان وونوں اماموں کی بیروکار ہے ۔۔۔۔۔۔ایک شریعت کے امام میں اورایک طریقت کے ۔۔۔۔۔۔اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آئیس کتاا جروثواب ل چکا ہوگا۔۔۔۔۔اوررہتی دنیا تک کتا ثواب ماتارہے گا؟

بمرْت ہوئے ہیں۔ پروفیسرڈ اکٹر محد مسعود احد لکھتے ہیں،

غير مقلدين كو "آئے ميں تمك برابر" قرار ديا ہے۔

الله تعالى نے امام اعظم ابوصنيفه كو جو تبوليت عامه عطا فرمائى ..... وه وى مقبوليت و محبوبيت ہے جو وه اپنے خاص بندوں كوعطا فرما تا ہے .....اور جس كا حديث شريف ميں بھى ذكر ہے كه ..... جوان مقبول اور مجبوب بندوں سے لڑائى مول ليتا ہے ،ان سے اللہ تبارک و فعالی فرما تا ہے : ..... ' وہ مجھ سے جنگ کے لئے تيار ہوجائے' ..... كون اللہ تغيب ہوگا جواللہ تعالى سے جنگ کے ليے تيار ہوجا ہے ' ..... كون اليا بدنفيب ہوگا جواللہ تعالى سے جنگ کے ليے تيار ہو؟ ( تقليد : ۱۰،۹)

انبین معنوم ہوتا چاہیے کہ .....ہم عقائد میں امام ابومنصور ماتریدی اور امام ابوالحن اشعری ....قراءت میں امام حفص ....تفییر میں رئیس المفسر بن سید تا ابن عباس .... بلاغت میں عبدالقاہر جرجانی .....نبو میں سیبویہ ....منطق و فلسفہ میں ابن سینا .... حدیث میں انری حدیث خصوصا امام بخاری ،امام سلم اور امام طحاوی کی طرف رجوع کرتے ہیں ...ای کرتے ہیں ....ای طرح طریقت میں سید ناخوث اعظم شنخ عبدالقاور جیلانی ،شاہ نقشبند ،خواجہ اجمیرا ورش سیروردی کی طرف رجوع کرتے ہیں ....ای سیروردی کی طرف رجوع کرتے ہیں .....اورشریعت و فقہ میں امام اعظم ابو حفیفہ اور اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں .....اورشریعت و فقہ میں امام اعظم ابو حفیفہ اور اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ......اورشریعت و فقہ میں امام اعظم ابو حفیفہ اور اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ...... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ..... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ..... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ..... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ..... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ..... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ..... جب کہ کئی مما لک میں اہلسنت و اس کے خلافہ کے خلافہ کا ایک میں ا

آج دنیائے اسلام کے سلمان .....فقی مسائل میں جارا ماموں کے پیروکار ہیں جن میں امام اعظم ابوصنیف، امام ما لک کے، وہ امام شافعی کے، اور امام شافعی امام احمد بن صنبل کے استاد ہیں ....اور خوث اعظم شیخ سیدعبدالقادر جیلائی، امام احمد بن صنبل کے استاد ہیں ۔ رہنی اند تعالی منم (الخیرات الحسان: ۱۸ ادارا مام ابن جمری) اکثر و بیشتر محدثین شافعی سے ..... یہاں تک کہ امام بخاری بھی شافعی سے ..... اور امام شافعی ،امام محدکے اور وہ امام اعظم کے شامر دیتے ۔ (رض اند تعالی میں ہوپالی) ....اور امام شافعی ،امام محدکے اور وہ امام اعظم کے شامر دیتے ۔ (رض اند تعالی میں ہوپالی) ....اور امام شافعی ،امام محدکے اور وہ امام اعظم کے شامر دیتے ۔ (رض اند تعالی میں ہوپالی) ....اور امام شافعی ،امام محدکے اور وہ امام عظم کے شامر دیتے ۔ (رض اند تعالی میں ہوپالی) ....اور امام شافعی ،امام محد کے اور وہ امام عظم کے شامر دیتے ۔ (رض اند تعالی میں ہوپالی) .....اور امام شافعی ،امام محدکے اور وہ امام عظم کے شامر دیتے ۔ (رض اند تعالی میں انداز والی انداز وا

الم شافی کامشہور مقولہ ہے: اَلنَّاسُ عِلَا" عَلَی آبِی حَنِیْفَةَ فِی الْفِقُو - تمام لوگ فقہ میں ابوصنیفہ کے بال ہے ہیں۔ ( تیمین العجیفہ عربی: ۱۸: ازامام سیوطی)
یام بھی لائق توجہ ہے کہ .... بخاری شریف میں الم بخاری کا سرمایہ افتخار احادیث علا ثیات ہیں .... جن میں الم بخاری اور نی اکرم اللّٰ کے درمیان صرف تیمن واسطے میں ، ان کی تعداد بائیس ہے .... ان ثلاثیات میں سے اکثر آمام کی بن ایراہیم کی بر اراہیم کی بر ایراہیم کی

اس تغصیل ہے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ مندواقعی اس تغصیل ہے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ اہام ابو صنیفہ رضی اللہ مندوری امام اعظم ہیں اور بیلقب انہیں ہی زیب دیتا ہے ....اس کے بعد بیسوال غیر ضروری ہوجاتا ہے کہ امام ابو صنیفہ ہی کیوں؟

دنیائے علم و فقاہت میں امام ابو صنیفہ کو کون نہیں جانیا ؟ ..... وہ صحابہ کرام کے بعد قانون اللامی کے سب ہے برے ماہر تنے ..... جن کے فیض ہے دنیا بھر کے قانون وہ نوان اللامی کے سب ہے برے ماہر تنے .... جن کے فیض ہے دنیا بھر کے قانون وہ وان فیض یاب ہوتے رہے اور آئندہ بھی ان کی خوشہ جنی کرتے رہیں ہے .... وہ چوک والی میں اس کے اس کے خوشہ جنی کرتے رہیں گے .... وہ چوک والی اللامی کا اس کے اس کے اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ... وہ کے اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ... وہ کے کہ کا اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ... وہ کے کہ کا اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ... وہ کے کہ کا اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ... وہ کے کہ کا اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ... وہ کی کا اس کی خوشہ جنی کرتے رہیں گے ۔.. وہ کی کا کہ کا اس کی خوشہ جنی کرتے ہوئے کہ کا کہ کہ کو کہ کا کہ کی کی کو کر کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کی کہ کی کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ

امام ابوصنیف وہ ہیں .....جن کے والد حضرت ثابت اور ان کی اولا و کے لئے .....
حضرت اسد الله الغالب علی بن ابی طالب رض اللہ عند نے وعائے برکت فر مائی ۔
( جبیض الصحیفہ: ۵ ) ..... وہ امام اسلمین جنہیں ائر اربعہ میں یہ بھی اخرا خاصل ہے کہ انھوں نے متعدد صحابہ کی زیارت کی اور ان سے احاد برث روایت کیں ۔ ( ایصنا )
ان کی بیدائش اس زمانے ( ۹۸ھ ) ہیں ہوئی ..... جو صدیث شریف کی شہادت کے مطابق خیرالقرون میں سے ہے ..... جن کا اجتہادا ورفتو کی تابعین کے دور میں نامور علا ہے نے القرون میں سے ہے .... جن کا اجتہادا ورفتو کی تابعین کے دور میں نامور ان کے استاذا مام آخش نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ' اے گروہ فقہاء! تم ان کے استاذا مام آخش نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ' اے گروہ فقہاء! تم لوگ اطباء بواور ہم عطار ہیں .....اورا سے امام ابو حضیفہ! تم تو دونوں طرفوں کے جامع اوک اطباء بواور ہم عطار ہیں .....اورا سے امام ابو حضیفہ! تم تو دونوں طرفوں کے جامع ہو ...... بعنی فقیہ بھی ہواور محدث بھی ' ۔ ( الخیرات الحسان : ۱۲۱)

میں مجمی کوئی امام آیکا ہم پلیٹیں ہے۔ (عقود الجمان:۸۳-۱۸۱) ا ما معظم ابوصنیفد منی الله منه کے شا مردوں کی تعداد .....ایک قول کے مطابق جار ہزار اور دوسرے قول کے مطابق وس ہزار ہے ۔۔۔۔ان میں سے جالیس وہ تھے جو درجہ ً اجتهاد كوينيج موئ تنے .... جب كوئى مسئله چين آجاتا توان سے مشورہ اور مناظرہ كرتے ،احاديث وآثار من سےان كے دلائل سفتے اورائے دلائل پیش كرتے .... بعض اوقات ایک مهینه یااس ہے بھی زیادہ عرصہ تک تبادلهٔ خیال کرتے ..... جب سمى نصلے پر پہنچ جاتے تو امام ابو پوسف اے لکھ لیتے .... یوں فقہ حتی انفرادی نہیں بلکہ شورائی ہے جب کے دیگرائمہ کی فقدان کے انفرادی اجتہاد کا جیجتی ..... جب انہیں كوئى لا يجل مئله چين آجا تا توجاليس مرتبة قرآن بإك ختم كرتے ،الله تعالی كے فضل \_ مسئلة لم موجاتا - ( محصيل العرف في معرفة الفقه والتصوف: ٣٦) آپ کا لمت اسلامیہ پراحسان عظیم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فقہ کومرتب کیا ... . آپ سے پہلے محابہ کرام اور ائمہ تابعین اپنے حافظے پر اعماد کرتے تھے .... حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی علم سلب نبیں فرمائے گا ممرعلاء کی وفات کے ذریعے علم سلب فرمائے گا،ان کے بعد جابل راہنمارہ جائیں سے جوعلم کے بغیرفتؤی ویں ہے،خود کمراہ ہوں ہے اور دوسروں کو کمراہ کریں ہے ....اس حدیث شریف کے پیش نظرا مام عظم نے محسوں کیا کہ بڑے بڑے علماءا شمنے جارہے ہیں ،کہیں ایسا نہ ہو كەلۇگ علم بى منائع كرمينيس ..... چنانچەانبول نے ابواب فقەكوتر تىپ ديا..... ے سلے طہارت، مجرنماز، زکو ق،روزو، باتی عبادات اورمعاطات کے مسائل رکھ، آ خرمیں مسائل میراث رکھے ..... بعض اہل علم نے فرمایا، آپ نے پانچ لا کھ مسائل ترتیب دیے ..... پاعظیم المیاز رہمی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تواعداجتها و THAT THE COM

القرائض (علم میراث) مِنع کی۔ (ایعنا) امام محد بن ساعہ فرماتے ہیں کہ ا آب في تصانف من سر بزارا حاديث بيان كيس ....اور جاليس بزارا حاديث مں ہے آ ٹار (محابہ) کا انتخاب کیا۔ (ویل الجوام المصینہ ج ۳:۲ سم) ا مام اعظم کا ندہب و نیا کے ان خطوں میں پہنچا ، جہال دوسرے نداہب نہیں پہنچے ... . تب اینے کاروبار تجارت کی آمدن پر گزربسر کرتے تھے ۔۔۔۔۔کی کاہریہ تبول نہیں سرتے تھے بلکہ اپنی جیب ہے علماءومشائخ برخرج کرتے تھے۔ (عقو دالجمان: ۱۸۵) آپ کی عباوت وریاضت کا به عالم تھا کہ جالیس سال عشاء کے بنسوے نجر کی نماز پڑھی... تمیں سال تک ( ایام ممنوعہ کے علاوہ )روزے رکھے.....ا کثر را تول میں ا کے رکعت میں قرآن یاک ختم کرتے .....رمضان السبارک کے ہرون میں ایک مرتباور ہررات میں ایک مرتباور عید کے دن دومرتب قرآن یاک ختم کرتے .... ہر مال جج کرتے ،اس طرح آپ نے پچین جج کے ....آپ کیڑے کی تجارت کرتے تعے....ایک دفعہ بچھ کپڑے اینے کارندے کے سپر دکئے اور اسے تاکید کی کہ ایک كيڑے من تقص ہے ....اے فروخت كرتے وفت كا كمك كو بتادينا، اے ياد نه ر ہا۔۔۔۔ آ ب نے تمام رقم صدقہ کردی جومیں ہزار درہم تھی۔ ا مام اعظم کی عقل و دانش کا انداز و امام شافعی کے اس ارشاد سے کیا جا سکتا ہے۔ ود فرماتے ہیں،' ابوحنیفہ سے زیاد وعقل مند کسی عورت نے ہیں جنا''۔ (ایصاً) ملت اسلامیا کی غالب اکثریت امام اعظم ابوحنیفه دمراننه تعالی کے ندہب برکار بندے ، ....اس کے باوجودبعض لوگ جہالت یا عداوت کی بنایر ..... یہ یرو پیگنڈا کرتے ہیں كهاما ابوطنيفه خودسا خنة مساكل بيان كرتے يتصاورا حاديث مباركه كي مخالفت كرتے تعے ....امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی رمد الله تعانی اس فتم کے لوگول كاردكرتے

چوں آں کرمے کہ دریکے نہان است زمین و آسانِ او جمان است ''اس کیڑے کی طرح جو پھر میں بوشیدہ ہے،اس کی زمین بھی وہی ہے اور آسان بھی وہی ہے''۔

ان کے بے جاتعصب اور فاسد نظریات پر ہزار ہاافسوں! .....امام ابوطنیفہ فقہ کے بائی ہیں .... باتی ہیں .... باتی ہیں .... باتی ہیں .... باتی چوتھائی میں تے ہیں دھے ان کے لئے مسلم ہیں .... باتی چوتھائی میں تمام ائر ان کے ساتھ شریک ہیں .... فقہ میں وہ صاحب فانہ ہیں اور باتی سب ان کے بال بچے ہیں'۔ ( محتوبات فاری دفتر ووم: ۵۵)

امامر بانی مجدوالف تانی رحدالندتعالی مزیدفرمات بین

کٹ<sub>ر</sub>ے کے باوجوداصول وفر وع میں تمام ندا ہب سے متاز ہے اوراً دکام کے اشتباط میں الک طریقہ رکھتا ہے اور یہ بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔

عیب معاملہ ہے کہ امام ابوضیفہ رسی الد مناست کی پیروی عمل سب ہے آگے ہیں ۔۔۔۔۔ مرسل حدیثوں کو متعمل حدیثوں کی طرح لائن ا تباع قرار دیتے ہیں اورا پی رائے ہے مقدم رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔ ای طرح حضرت خیر البشر علیہ الصلوات والتسلیمات کی صحبت کے شرف کی وجہ صحائی کے قول کواپئی رائے پر مقدم رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔ جب کہ دیگر ایکراس طرح نہیں کرتے ۔۔۔ اسکے باوجود مخالفین آپ کو صاحب رائے کہتے ہیں اور ایک آپ ہیں اور کے کہتے ہیں اور کے الفاظ استعال کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اللہ تمام اہل علم آپ کے بال علم اور کمال ورع و تعوی کے معترف ہیں ۔۔۔۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو تو فیق عطا کرمائے کہ دین کے تقیم مقتد ااور سلمانوں کے امام اور ملت اسلامیہ کے سواد اعظم کی ایڈ ارسانی سے بازر ہیں ۔۔۔۔۔ یو یک گوٹو کو گوٹوں سے بجھانا جا ہے ہیں ۔۔ (سور ، توب ایڈ ارسانی سے بازر ہیں ۔۔۔۔۔ یو یکوٹوں سے بجھانا جا ہے ہیں '۔ (ایسنا)

حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى رحمالله تعانى فرمات بين،

" معقد من حدیث نمیں لکھتے تھے ( کیونکہ احادیث اسکے حافظے میں محفوظ ہوتی تھیں)

....لیکن آئ حدیث کا لکھنا واجب ہے ، کیونکہ آئ حدیث کی ان کتابوں کے بغیر
روایت حدیث کا کوئی راستنہیں ہے۔۔۔۔اس کے بہت سے شواہد ہیں ....ای
طرح قیاس کہتا ہے کہ معنین امام کی تقلید واجب ہو ....امام معین کی تقلید بھی واجب
ہوتی ہے اور بھی واجب نہیں ہوتی .... جب کوئی شخص بندوشان یا ماوراء انھر کے
شہروں میں جامل ہو ( یعنی جم تدنہ ہو ) اور وہاں کوئی شافعی ، مالکی یا صنبلی عالم نہ ہو ، اور
ان خاہب کی کوئی کتاب بھی نہ ہو .... تھاس شخص پرامام ابو صنیفہ کے خہب کی تقلید

ا بی گرون سے شریعت کا قلادہ اتارہ ہے گااور تھن ہے کاربوکررہ جائے گا۔ (کتاب الانصاف:۲۲، ازشاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

چونکہ پاکتان میں احناف کی اکثریت ہے۔۔۔۔اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک پاک میں فقہ منفی کوبطور پلک لاء تا فذکرے۔

مجابد لمنت مولانا محد عبدالتنارخال نیازی رمدانشدنی نے ۱۹۲۸ کتوبر ۱۹۷۸ و ملکان سن کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بجاطور پرفر مایا تھا: -

جہاں تک سواداعظم کا تعلق ہے ..... ہم اعلان کرتے ہیں کہ .....ہم اس وقت تک جہاں تک سواداعظم کا تعلق ہے ..... ہم اعلان کرتے ہیں کہ .....ہم اس وقت تک جین ہے نہیں ہینیس مے جب تک ملک میں .....نظام مصطفے علی من کل الوجوہ ٹافذ نہیں ہوتا۔ (مجلید ملت ج:۲۳۲ ازمح مصادق قصوری)

پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مظد العالی .....خطیب میمن مجوء قاری مطلح الدین گارڈن کراچی و ناظم اعلیٰ دارالعلوم امجدید، کراچی و ناظم اعلیٰ جائے ہے۔ اہل سنت کراچی ۔ سیسوناں گوں اوضاف عالیہ کے حامل ہیں .....ان کی مصروفیات کود کی کر چیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک آ دمی است کام سرانجام دیتا ہے۔ مصروفیات کود کی کر چیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک آ دمی است کام سرانجام دیتا ہے۔ سیسے عمرے مغرب تک وہ حاجت مندوں کی جھیڑ میں گھرے ہوئے ہیں .....

سفارش کروانا جا ہتا ہے ....کوئی مسئلہ بو چھنا جا ہتا ہے ... شاہ صاحب کی عالی ہمتی ویکھیے کہ دہ ہرکسی کوخندہ پیٹانی کے ساتھ مطمئن کرتے ہیں۔

فقیرایک وفعہ سیدمحن شاہ صاحب ، اس مالک فرید بک سال لا ہور ، ، ، کے ساتھ کی فقیرایک وفعہ سیدمحن شاہ صاحب ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا ، ، ، شاہ صاحب نے مجھ منروری کام کے لیے کرا جی ، ، ، ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا ، ، ، شاہ صاحب نے مجھ ہے فر الما:

تموری در مخرس سسی ان احباب کوفارغ کرلول، سداور واقعی تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوکر فرمانے گئے سدو سے آ آ ب کا اپنا گھرے، لیکن آ پ نے اتنا طویل سفر کرنے کی زخمت کیوں اٹھائی؟ سسی مجھے پر چد کھود ہے یا فون کرد ہے۔
اس کے بعد جو ہمارا کام تھا اس سلسلے میں جو پچھ کر سکتے تھے وہ کیا سداور یوں مجھا لیے فقیر بے نواکو ٹرید لیا سسالہ تھا گئی انہیں سلامت رکھے سداور ان کے صاحبز ادوں کو ان کامیجے جاتشین بنائے۔

آپ جلسول بھی تقاریر کرتے ہیں .....انٹرنیٹ پر دنیا کھرے آنے والے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں .....تبلیغ کے لئے امریکہ ،افریقہ ، برطانیہ اور دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں .....اس کے باوجود تھنیف و تالیف کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں .....اللہ تعالی کرے کہ ..... ہمارے نوجوان علماء بھی ان کے انداز ہیں وقت کی قدر کرنا سیکھیں ....اوراسلام وسنیت کا بیفام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا اپنا فرض منصی سیکھیں .....قربہت کی بیاریوں اور مفاسد کا از الہ ہوسکتا ہے۔

پیش نظر کتاب "" سیدنا امام اعظم" رض الله عند کے چند صفحات و یکھنے کا موقع ملا ""

جن میں امام اعظم رض الله عند کے سوانح حیات بیان کیے گئے ہیں "" ان کے مطالعہ

ہے اندازہ ہوا کہ "" شاہ صاحب نے بولی دیدہ ریزی اور دماغ سوزی ہے کتاب

المشارک المیں کے سے کہا تھے کہا تھے گئے اور دماغ سوزی ہے کتاب کی کتابوں کی اور دماغ سوزی ہے کتاب کی کتابوں کی ساتھ کے اور کی اور دماغ سوزی ہے کتاب

اشد منرورت ہے ۔ ورند برخض اٹھ کرائمہ وین مجتدین کے مندآ نے کی کوشش کرتا

-4

اوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ۔۔۔۔۔ کلام اقبال اور دیوان غالب الی کا بی شاہل شارمین اور اسا تذو کے بغیر جمیس بحدیث آتی ۔۔۔۔۔۔۔ تو قرآن پاک اور حدیث شریف میں میں اور استاذ کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ۔۔۔۔۔ جوآ دی قرآن وحدیث کا اردوز جمہ پڑھ لیتا ہے۔۔۔۔۔ وہ بجہ لیتا ہے کہ ش ائمہ بجہ تدین کا ہم پر ہوں ۔۔۔ یہ رویہ نہمرف احسان ناشنای کے زمرہ ش آتا ہے۔۔۔۔ پاکسامت مسلم میں فساد پر یا کرنے کا با حث ہے۔

مولائے کریم جلنمجدہ .....حضرت علامہ سیدشاہ تراب الحق قادری مرکل العالی کو ..... اس کتاب کے مرتب کرنے پر .....اورادا کیمن افکار اسلامی ،اسلام آیاد کو .....اس کی اشاعت پراجر جمیل عطافر مائے آئین ۔

محدمیدانگیم شرف قادری ۱۳۰۳ میر۵ قروری ۲۰۰۳ م

### تقريط جليل شيخ النغيروالحديث،استاذُ العلماء مفتى عبدالرزاق بهمتر الوي

بع (لا (لرحق (لرحيم

امام اعظم ابوطیف نعمان بن نابت رحمة الفرتعالی طیه کے مناقب جمیله اور خصال حمیده اور اور اور خصال حمیده اور اوصاف جمیله استخ کثیر جی که انسان کی عقل ایکے اور اک سے قاصر اور زبان ان کے بیان سے عاجز ہے۔

''ولم مطعن علیه الا ذو تعصب وافراد جهالة مبنیة''۔ اور آپ کی شان میں کی نے طعنہ زنی نہیں کی سوائے متعصب لوگوں اور جہلاء کے۔

شافعی مسلک کے جن علماء محدثین نے آپ کی شان میں کتب تصنیف کی ہیں ان میں سے مشہور حضرات میہ ہیں۔ سے مشہور حضرات میہ ہیں۔

. جلاعلامه سيوطى نے و مسيين الصحيف في مناقب امام ابي حديفة "تصنيف فرمائي \_

🛠 علامدا بن حجر كل نيز "الخيرات الحسان في مناقب العمان" تصنيف فرما كي .

المكامدة بى نے امام اعظم كا ذكر" تذكرة الحفاظ" اور" كاشف" ميں كيا اور ايك

مستقل رسال بھی آب کے مناقب میں تحریر کیا۔

ابن فلكان في الى ارتى من آب كا تذكر وكياب،

الملاعلامه یافعی نے اپنی تصنیف ' مراکۃ البحال' میں آپ کے مناقب کا ذکر کیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تقریب وغیرہ میں آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی

ام علامدنو وی شارح مسلم نے اپن تعنیف " تہذیب الاساء واللغات " بین الم اعظم کے تعنیف " تہذیب الاساء واللغات " بین الم اعظم کی تعریف بیان فر مائی ،

اورا مام غزالی نے اپیاءالعلوم وغیرہ میں آپ کی تو صیف بیان فرمائی۔ ایک مالکی مسلک کے مشہورا مام اور محدث ابن عبدالبر وغیرہ نے آپ کے مناقب ذکر فرمائے۔

روست المحيف في المسلك كروسف بن عبدالهادى الحسنبى في كتاب" تؤير الصحيف في مناقب المحيف في مناقب المحيف المعين مناقب المحيف المامين مناقب المحيف المعين مناقب المحيف المعين المعين

سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ آپ کا تابعی ہونا ٹابت ہے۔ جس زمانہ کے خبر ہونے سے متعلق نبی کریم میلائے نے خود ذکر فرمایا،

'' خیر القرون قونی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم''۔سب سے پہتر زمانہ برازمانہ ہے پھرجواسکے بعث ہے پھروہ جواس کے بعد ہے۔

ا مام اعظم رمدانته بح ساتھ تعصب برجنی رو بیکی فدمت حافظ ابن عبدالبر مالکی رمدانشنے ان الفاظ میں کی ہے،

"حاصله انه افرط بعض اصحاب الحديث في ذم ابي حنيفة و تجاوز الحد" ـاس كا فلامريب كرابل حديث نام اعظم كى ندمت من مدستجاوز

اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کی شان میں تجاوز کرنے والوں کواعتراض موجماتو فقط اس بات پر کہ آپ مسائل میں قیاس کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کیا ، کیا امام ماک برکہ آپ مسائل میں قیاس کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کیا ، کیا امام ماک برداند نے کوئی اجتہاد نہیں کیا ، کوئی مسئلہ قیاس سے نہیں بتایا؟ اس پر وہ لوگ مسئلہ قیاس سے نہیں بتایا؟ اس پر وہ لوگ ماک برداند نے کوئی اجتہاد نہیں کیا ، کوئی مسئلہ قیاس سے نہیں بتایا؟ اس پر وہ لوگ ماک برداند ہو گئے۔

märfät.com

ہواید "رلید بن سعد رمران کتے ہیں، میں نے سر مسائل وہ دیکھے ہیں جن میں امام مالک برمدان نے اپنی رائے اوراجتها دسے مسئلہ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن عبدالبر مالکی دمدان نے نہایت منصفانہ کلام فر مایا۔

"وقد جاء عن الصحابة اجتهاده بالرائى والقياس على الاصول وكذلك التابعون" محابر رام اورتابعين في جب اصول ومنظر ركت بوئ رائد والما ورتابعين في جب اصول ومنظر ركت بوئ رائد والما المناط كياب توامام اعظم رحرالله براعتراض كول كركيا جاسكتا مي .

ا ما ملی بن مدین رمداندفر ماتے ہیں ، امام اعظم ابوحنیفدر مدانندے روایت کرنے والے سب تقد حضرات ہیں جیسا کہ امام توری ، ابن مبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، وکیج ، عباد بن عوام ، اورجعفر بن عون آپ ہے روایت کرنے والے ہیں۔ رمبم اللہ تعالی

"قال يحيى بن معين اصحابنا يفرطون في ابي حنيفة واصحابه فقيل له اكان يكذب قال لا"\_

یخی بن معین رحماد کہتے ہیں کہ ہمارے بعض دوست اہام اعظم رحماد الخصار النے ساتھیوں کے متعلق زیادتی کرتے ہیں ، حدسے تجاوز کرتے ہیں۔ جب ان سے بوجھا جاتا ہے کہ متعلق زیادتی کرتے ہیں؟ توائی طرف سے جواب ملتا ہے نہیں۔ پھر آپ کی شان میں حدسے تجاوز کیوں؟

علامدتاج الدين يكى رحمالله طبقات شيخ الاسلام مي فرمات بين،

الحذر كل الحذر ان تفهم من قاعدتهم ان الجرح مقدم على التعديل على التعديل على الطلاقها بل الصواب ان من ثبت امامته وعدالته وكثر ما دحوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب

یعنی یہ قاعدہ کسی سے من کرتسلیم نہ کرلوکہ جرح مقدم ہے تعدیل سے، یہ قاعدہ مطلق نہیں کہ اسے آئکھیں بند کر کے تسلیم کرلیا جائے۔ جس شخص کی امامت ٹابت ہو، عدالت ٹابت ہو، اسکے مدح کرنے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہوں اور اسکے معترضین چندلوگ ( بلکہ چند شریبند) ہوں تو وہاں یہ بچھ لیا جائے کہ یہ لوگ اسکے نہ بہ سے تعصب رکھتے ہیں اور اسکے تبعین کی کشر سے تعداد کو دیکھ کر جلتے ہیں لہذا ایسے لوگوں کی جرح کی طرف ہم گرز توجہ نہ کی جائے۔

اسكے بعد آپ فرماتے ہيں، 'ولو اطلقنا تقديم المجوح لما سلم لنا احد من الانمة اذ ما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون وهلک فيه هالكون ''۔ اگر ہم مطلقاً يہ شليم كرليس كدفلال امام پراعتراض كرنے والا بحى توكوئى ہے، اس امام كى بات كوكوں ما نيس؟ تو اس طرح كوئى امام بحى ہميں ايمان مل سك كاجس پرطعنہ كرنے والوں نے طعنہ ندكيا ہواور ہلاك ہونے والے اسكى شان ميس گستاخى كركے بلاك ندہوئے ہول۔

بعض لوگوں نے اپی جہالت کی وجہ سے امام اعظم رمراللہ پر بیطعن چی کیا کہ آپ کی روایات کلیل جیں۔ ان کو سیجھ شہ آسکا کہ پہلے احادیث کو کما فی شکل جی جمع کرنے کا رواج نہیں تھا، صرف زبانی یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے احادیث کو کما فی صورت میں جمع نہیں کیا تو اس میں کیا تو اس کی شمان بھی جمی آتی ہے۔
فان موتبته فی هذا تشابه الموتبة المصديقية فان کان هذا طعنا کان ابوبکر الصديق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق مطعونا فانه ایضا قلیل الروایة بالنسبة الی بقیة الصحابة حاشا هم حاشا هم عن هذه

marfat.com

من کے مرتبہ کے مشابہ ہے۔ حضرت الویکر رضی اللہ منا انہاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں افغل ہیں کین آپ کی روایات باقی صحابہ کرام سے کم ہیں۔ معاذ اللہ! اس وجہ ہے کیا مجکن دے کہ دھزت ابو بکر رض اللہ مندئی شان میں طعنہ ذنی کی جائے؟
آ جکل کے دور میں فد مب حفی کے کیٹر پیروکار دکھے کر پچھلوگ جل رہے ہیں۔ تحقیق کے میدان میں مقابلہ کرنے کی توان جہلاء میں ہمت نہیں بلکہ فقہ حفی کی کتب کو بچھنے کی ممادیت ہی نہیں مرف جائل لوگوں کواسے جال میں ہمنسانا ان کا کام ہے۔

حنی حفرات کو باطل ند به والول سے بچانے کے لیے پیر طریقت رببر شریعت حضرت علامہ پیرسیدالشاہ تراب الحق قادری مردلدالعالی نے سیدنا امام اعظم رض مخدمت اقب میں یہ کتاب تصنیف کر کے احسان عظیم فرمایا۔ آپ کا ارشاد فرمایا بوا یہ جملہ آپ زرے لکھنے کے قابل ہے ، '' میں نے خیال کیا ، کوئی مانے یا نہ مائے ، کم از کم اینا تو کوئی نہ بھا گئے '۔

میں نے اس کتاب کا چند مقامات سے مطالعہ کیا ہے۔ جھے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر صرف عوام بی نہیں بلکہ علماء مجمی فائدہ حاصل کریں تھے۔

ہاں ایک بات ضرور کہوں گا وہ یہ کہ علاء اہلسنت کے پاس لوگوں کو تربیہ نے کے لیے پیسے نبیں جبکہ دیم رفر النب باطلہ بکا و مال لوگوں کو چیے سے خرید تے ہیں۔ یہ کام تو یقیناً شاہ صاحب نبیں کر سکتے۔ راہنمائی ان کاحق تھا، انہوں نے بیخق ادا کردیا اور خوب ادا کیا۔ فحز اہ الله خیر الحزاء۔

رب تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اس کتاب کونافع خلائق بنائے ، آمین بجاہ سیدالرسلین۔ عبدالرزاق بھتر الوی

جامعه جماعتيه مهرالعلوم مراولينثري

### تقديم

محققِ جلیل،ادیپ شهیر پروفیسرسیدعبدالرحمٰن شاه بخاری شریعه: اکیژمی،انزیشش اسلامی بونیورش،اسلام آباد بسم دلاد زلزمین زلزمج

الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافى مزيده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلىٰ آله وصحبه الذين اهتدوا هديه. اما بعد!

کا کات امتزاج ہے بادہ اور تو انائی کا .....انسان مرکب ہے جم اور روح ہے .....
زندگی تالیف ہے صورت اور سیرت کی ..... ای طرح تہذیب مجموعہ ہے جوہر
(spirit) اور مظہر (form) کا .....اسلام خدا کی ابدی اور آفاقی تہذیب ہے .....
اس تہذیب کا جو ہر نسبت مصطفیٰ تھی ہے .....اور مظہر شریعت محمدی علی ماجہا ہتے ہے .....
ورسر لفظوں میں یوں کہے .....وین کیا ہے مصطفیٰ تھی کا کا نام ....اور یہ فلای جب اور یہ فلای جب کم کی کہلاتی ہے۔
فلای جب عمل کے پیکر میں ڈھلتی ہے .....قرشریعت محمدی کہلاتی ہے۔
شریعت کیا ہے .....زندگی گزار نے کا سلقہ .....اور ہی تو حاصل تہذیب ہے ....فلام شریعت کیا ہے .....فلام قدرت کے دوئی رخ ہیں ....ایک کوین .....ورسر انشریع ہے .....فدا جو کھ بنا تا ہے وہ اس کی تھوین ہے .....فدا جو کھ بنا تا ہے وہ اسکی تھوین ہے .....وتر آن کے فیصلہ کن الفاظ میں :

.....اورتشریع ..... کوین فداکی صفت ب .....ادراس با برجو پجھ ب سب اسکی تحریع ..... کویت نود کیااب بھی اس میں پجھ شب که ..... تهذیب کی نمودتشریع بی میں ہوتی ہے اس کا تہذیب کی نمودتشریع بی میں ہوتی ہے اور بس .... شریعت با برجو پچھ ب اس کا تہذیب ب پچھ رشتہ نیس .... ذرا سوچناتو سبی .... فدا نے اس محض کوکیا وا نائی بخشی ہوگی جس نے شریعت کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے:

#### معرفة النفس ما لها وما عليهار

بعی شریعت نام ہاس کا کشس انسانی بیچان کے وہ سب مجمد جواس کے لئے ہے اوروہ سب مجمد جواس برعائد ہے۔

مالها وما علیها کی تعبیراتی به کیرے که .....زندگی اورتهذیب در کنارخود کا کنات ا بن ابتدا سے انتا تک اسکی آغوش میں ڈولی ہو گی ہے ....میں سے کہتا ہوں اللہ تعالی نے انبیاء کے بعد بوری سل انسانی میں جودانائی بائی ہے ....اس دانائی کا بہت برا حصد فقط ای ایک فقرے میں سمٹ آیا ہے ..... سیخص یقیناً انبیاء کرام علی دینا وہیم اللام اور محر کی سی تھا کے چند صحابہ اور اہل ہیت کے بعد ..... تاریخ انسانی کا سب سے برا وانا اسب ہے برد امفکر اور سب سے برد احکیم ہے ....انسانی تہذیب کواس سے بردھ کر تحمسى نے نبیں سمجما .....اور کسی نے نبیں سنبیالا ..... شخص علی الاطلاق اسلامی تہذیب کاسب سے بڑامفکر بھی ہے اورسب سے بڑا محافظ بھی ..... جی ہاں! اس مخص کو خدا نے صرف سیمجھایا بی نہیں کہ ..... تہذیب کیا ہے، شریعت کیا ..... اوران وونوں میں باہم کتنا ممرا رشتہ ہے ..... بلکہ اسلامی شریعت اور اسلامی تہذیب کی حفاظت اور خدمت کاسب سے بڑا کام بھی ای مخص سے لیا ہے ....وہ تو بازار میں کپڑا بیخے نکلا تما ..... پرمیرے خدا نے اسے ونیا کا امام بنا دیا ..... صرف امام بی نہیں بلکہ امام markat.com

اورلیکرنہیں آیا۔۔۔۔ دنیا کے لاکھوں ولی خدا کے حضور تجدے گزارتے ہیں۔۔۔۔اوران سجدوں کا تواب تجھے پہنچتا ہے۔۔۔۔ پر تیراحق پھر بھی ادانہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔واہل علم اوراہل ول کوکہنا پڑتا ہے:

> يجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنيفة لحفظه عليهم السنة والفقه\_

تعنی اہل اسلام پر لازم ہے کہوہ اپنی نمازوں میں امام ابوطنیفہ کے لئے دعا کیا کریں كەانېول نےسنت اورفقه كى حفاظت كر كےمسلمانوں يراحسان كيا ہے۔ جى بان! تمام الل اسلام يرلازم ہے كه دوجب جب خدا كو ياد كريں .....ماتھ بى امام امت ابوطنیفہ کے لئے دعا کی تڑپ ہمی اس میں بسادیں .....وہ جب ہمی دین کے کسی علم رحمل كريس ساته بى ابوحنيف كے لئے والہان تشكر كاجذبه محى اندبل ديس س كيون؟ ....اس كے كدامام ابوطنيف نے يورى امت پراحسان كيا ہے .... تہذيب اسلامی اورشریعت محمدی کی حفاظت کا احسان ..... جس طرح خلیفه اول معدیق اکبر نے تدوین قرآن کا بیزاا تھایا....اورخداکی کماب کو ہمیشہ کے کئے محفوظ کردیا.... اس طرح امام اعظم ابوطنیف نے تدوین شریعت کا وُول وُالا .....اوراسلامی شریعت کی ابدی حفاظت کا سامان کردیا ..... و تیکھئے عہد نبوت تاسیس شریعت کا عہد ہے ....اس عہد میں وتیا کو شریعت عطا ہوتی .....اور تہذیب نے وجود کا جامہ پہنا..... خلافت راشده عهد رسالت كاتمه بهساس مين تعمير، توسيع اورتسخير كا كام جارى ر با ..... محابہ کی تربیت خود آتا علی نے کی تھی ....رسول اللہ علیہ کا ایک ایک تھم ان کے مينوں ميں محفوظ تھا ....حضور علي كى ايك ايك ادان كيمل ميں ڈھل چى تھى . ان كى زند كميال قرآن اورسنت كا آئينه تيس .... تهذيب الحيكر دار ميل جذب موچكى marfat.com

محرمهابه کے بعد قیامت تک شریعت محمدی کی حفاظت کا اہتمام ناگزیر تھا .....اور قسام ازل نے بیسعادت ابومنیفہ کے مقدر میں تکسی تھی ....محابہ نے قرآن کے الفاظ جمع كة .....اورا يوصنيفه في استكادكام مرتب كة ....محابه في البيخ آقا كارثادات ونیا تک پہنچائے .....اور ابوطنیفہ نے ان ارشادات کے مفاہیم مدون کرویے .....فقہ كياہے ..... باور كھئے ....سنت كے مغاہيم كا دوسرا تام ..... محدثين ابوطنيف كے بعد آئے .....اورانہوں نے جن احادیث کے الفاظ جمع کئے .....ابوحنیفدان الفاظ کو پہلے ى احكام كاروب وے مجے تنے ..... محدثين كا كام اپني مجگه ظيم بھى ہے اور بے مثال مجی .....اور بوری امت ہمیشدا کی ممنون احسان رے گی ..... مگر بہال مجھے میہ کہنا ہے كه ..... ابوصنيف كو خدا نے محدثين كا بھى الم منا ديا ہے ..... جو كام محدثين نے لفظاً انجام دیا .....وه ان سے پہلے ابوطنیفه معتأ انجام دے بھے تھے.....الفاظ امت تک محدثین نے پہنچائے ....اورمعانی ابوصیفہ نے بتائے ....اورصرف معانی ہی تبیں بتائے ....ان معانی تک رسائی کا گرمجی سکھایا ..... تو کہنے دیجئے کہ ..... ابوطنیفہ کوخدا نے جن لیا۔...ا ہے محبوب عظیم کی سنت اور شریعت کی حفاظت کے لئے۔ ہوسکتا ہے کوئی سویے ..... تدوین شریعت کے اعزاز میں تو دیگرائمہ مجتمدین بھی حصہ دار ہیں....کوئی شک نہیں است سمجی کی ممنون احسان ہے.....امام ما لک امام شافعی ، امام احمراور دیگرتمام ائمه مجتهدین کی دلمیزیرامت کا سر جھکا ہے ..... ہرایک کا نام قیامت تک درخشا*ں رہے گا ..... بر سننے تو سبی* ان اماموں سے ..... وہ کیا کہدرہے ہیں ابوطنیفہ کے بارے میں ..... سفیان توری ان کے معاصر ہیں اور خود مجتبدِ وقت .... مرابوطنیفه کی برتری مانے بغیرندره سکے ....اور یے جمحیک بیارا شھے:

انه لیکشف لک من العلم عن شنی کلنا عنه غافل۔ انه لیکشف لک من العلم عن شنی کلنا عنه غافل۔ المال المال

نہیں سکتا۔

لیجے سفیان توری نے بتادیا کہ ....علم شریعت میں ابوطنیفدس ہے آئے ہیں ....خدا انہیں ہرایک سے بڑھ کر دیتا ہے ....کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا ....اور پہنچ کیے کہ انہیں ہرایک سے بڑھ کر دیتا ہے ....کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا ۔...اور کے جھے میں مدانے انہیں تہم وادراک کی جوانمول قوت بخش ہے ....وہ کی اور کے جھے میں نہیں آئی ....جبی تو ابن شرمہ کولوگوں نے بحری مجلس میں دیکھا کہ .... ہے ساختہ ابوطنیفہ کی ذہانت پریوں ناز کرنے گئے:

عجزت النساء ان یلدن مثلک سیر لعا ما علیک فی العلم کلفة۔ لین اے ابوطنیفہ! عورتوں کی کو کھاب تھے ساکوئی ذہین اور تزفکر جنم نہ دے سکے گی ہلم تجھ پر بے ساختہ برستاہے۔

ر یکھے ابن شرمہ نے کو کر ابو صنیفہ کو کم و تفقہ کی و نیا بھی بھا اور بھا نہ تھرایا ۔۔۔۔ابیا بھانہ کر سے ساوں کی کو کہ بھی ایبا کوئی اور نہ لا پائے گی ۔۔۔۔۔ و تقیقت بیہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ابو صنیفہ کم کے کہ ایبا تھا ۔۔۔۔۔وہ تنہا انہوں نے کر و پا۔۔۔۔ابو صنیفہ کم کے ۔۔۔۔۔ابو صنیفہ کم کا مندر تھے ۔۔۔۔۔اور جب کوفہ میں امام اعظم تک مینچ تو یہ بیں کے بور ہے۔۔۔۔۔اور بوطرک کہنے گے۔۔۔۔۔این البحر من السواقی ۔۔۔۔ بعنی کہاں سمندر اور کہاں نہریں ۔۔۔ قاسم بن معن جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اولا و میں خود ایک عظیم فقیہ تھے ۔۔۔۔۔ ابو صنیفہ کی مجل میں بیٹھا کرتے ۔۔۔۔۔اور جب کی فید سے ابو صنیفہ کی مجل میں بیٹھا کرتے ۔۔۔۔۔اور جب کی فید سے بیاتو برطانیارا شھے:

سمٹ آیا تھا....۔ بھی وجہ ہے کہ جب کوفہ کی جامع مسجد میں امام اعظم نے اپنی مسند بچھائی....۔ تو ویکھتے ہی ویکھتے ہر طرف سے دنیا ٹوٹ کر دوڑی چلی آئی...۔ سب بوے چھوٹے ادھر کیکے ...۔۔ اور بیفقہ وشریعت کا سب سے بڑا اور سب سے معتبر صلقہ بن میا۔۔

الم الل بيت الم ما قرن بهت بهل الوصف كور كوكر يونى تونيس كهديا تفاكه .....ما احسن هديه وسمته وما اكثر فقهه .....يعنى كياسندرتا بالشخص كردار مي اوركيا فرادانى باستطم وتفقه من .....درامل الم باقرى نكا فراست تازگن تحى كر .....درامل الم باقرى نكا فراست تازگن تحى كر .....درامل الم باقرى نكا فراست تازگن تحى كر .....درا با ترى نكا فراست تازگن تحى كر .....درا با ترى نكا فقد كامت تقبل الوصف فد برا ب

حضرت داؤد طائی .....فقد ظاہر اور فقد باطن دونوں سے فیضیاب تنے ....ان کے علم اور وجدان نے جوابوضیف سے دنیا کو ملا اور وجدان نے جوابوضیف سے دنیا کو ملا ہے ۔... سنے دہ کیا کہتے ہیں:

ذلک نجم یهتدی به الساری وعلم تقبله قلوب المؤمنین فکل علم لیس من علمه فهو بلاء علی حامله۔

یعنی ابوحنیفہ آسان علم کا قطب ستارہ ہے ..... جادہ نقہ کے سب راہی ای کی راہبری میں جلتے ہیں .....اس کاعلم دلول میں اثر تا جاتا ہے ....اور جوعلم ابوحنیفہ کی راہ ہے نہ آیا ہووہ تو بس ایک آزار بی ہے۔

ابو بوسف امام اعظم کے شاگر دبھی ہیں .....اور خود ایک عظیم مجہد بھی ....ان سے جب کوئی مسئلہ بوجھا جاتا تو ووا بینا استاد کا فیض لٹاتے .....اور ساتھ ہی یوں کہتے :

هذا قول ابی حنیفة و من جعله بینه و بین الله فقه استبراً لدینه ـ بیابومنیفه کاارشاد ہے اور جس نے غدا کے ساتھ ایٹارشتہ ابومنیفہ کے ملا سے جوڑ

marfatzeom

یہ مسلم ایک شاگرد کا جذبہ عقیدت نہیں، امر واقع ہے ۔۔۔۔۔۔ابو یوسف خود کہتے ہیں کہ
۔۔۔۔ میں نے جب بھی اپ تفقہ میں امام کی رائے سے اختلاف کیا۔۔۔۔۔ قرای ور میں مجھ پر کھلا کہ: مذہبہ انجی فی الآخو ق۔۔۔۔۔یعنی ابوطنیفہ کی رائے ہی نجات افروی سے قریب تر ہے ۔۔۔۔۔اور ایسا کیوں نہ ہوکہ۔۔۔۔ جب کی اہل کشف نے پ در پے یہ و کیا ہے کہ۔۔۔۔ابوطنیفہ کاعلم ان کے اپنے ذہن کا زائیدہ نہیں ۔۔۔۔ بلکہ براہ راست سرور کو نیمن علیہ کا عطیہ ہے۔۔۔۔ برصغیر میں کا روان ولا بت کے مالا رمخدوم راست سرور کو نیمن علیہ کا عطیہ ہے۔۔۔۔ برصغیر میں کا روان ولا بت کے مالا رمخدوم اسم سیر جوریا بناا کہ کشف سناتے ہیں کہ:

میں نے دیکھا حضور سید عالم علیہ اپنی آغوش میں ایک سفیدر لیش بزرگ کو بچکی طرح اٹھائے ہوئے جل رہے ہیں۔ میں جیرت میں اُوبا تھا کہ آقا و مولا علیہ نے فرمایا: علی ایہ تیرے دیار کا امام ابوصنیفہ ہے۔ اس مشاہدے کی تعبیر میرے باطن سے سے ابھری کہ ابوصنیفہ جادہ فقاہت میں اپنے قدموں سے نہیں آقا علیہ کے قدمول سے جل رہے ہیں۔ ان کا تفقہ حضور علیہ کا عطیہ ہے۔ وہ علم اور عمل دونوں میں فنا فی الرسول علیہ کے منزل پر فائز ہیں۔

کے یہی نتیجہ امام ربانی مجد دالف ٹانی کے روحانی مشاہدات ہے بھی سامنے آیا ہے ۔....اور ۔.... وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم کا اجتہاد کمالات نبوت کی نبیت لئے ہوئے ہے ۔....اور بہی راز ہے فقہ وطریقت کے امام عبدالو ہاب شعرانی کے اس ارشاد گرامی کا کہ ۔.... ''اہل کشف نے دیکھا ہے امام ابوحنیفہ کا فقہی نم ہب تہ وین میں سب سے پہلا اور ختم ہونے میں سب سے پہلا اور ختم ہونے میں سب سے پہلا اور ختم ہونے میں سب سے آخری ہے'' .....اورای کی تائید ہوتی ہے حضرت خواجہ محمد پارسا کے اس مکا ہفہ ہے کہ:

جعزت عيسى على نبيا وعليه السلام جب زمين پراترس كے اور دنیا میں اسلام غالب كردين سير است ميلي على نبيا وعليه السلام بالم المسال المسال

ے مطابقت رکھتی ہے۔

بھلا ابوصنیفہ کا فقہی ند بہ قیامت تک کیوں نہ ہلے .... جبکہ ابوصنیفہ نے اس ند بہ کو لوگوں تک پہنچا نا شروع ہی اس وقت کیا جب سرو رکو نین عظیم کی بارگاہ ہے انہیں اس کا اشارہ ہوا .... جبی تو خدا نے ہرعہد میں مسلمانوں کی ووتہائی اکثریت کوفقہ دفق سے وابستہ کرد کھا ہے .... فقہ فقی رسول اللہ علیم نے فیضانِ نظر کا اک کر شہ ہے .... اپنے مہد کے ایک برگزیدہ ولی ، فقیہ اور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک اس لئے فر ما یا کرتے ہتے: ۔۔

قول ابی حنیفة کالاثر عن رسول الله مناسط افدا لم نجد ائرا۔ لین جب کمی معاملہ میں کوئی حدیث نبوی میسر نہ ہوتو امام ابوطنیفہ کا قول وہاں کلام ماثورکا پرتو محسوس ہوتا ہے۔

کہاں وہ بے بھیرت حاسدین جو اہام ابوضیفہ پر حدیث رسول علی ہے عاری ہونے کا بہتان با ندھتے ہیں .....اور کہاں عبداللہ بن مبادک جیسا اپ وقت کا سب برامحدث جو برطا بیہ کہتا ہے کہ ..... جب کسی معالے ہیں حدیث رسول علیہ نہ سے برامحدث جو برطا بیہ کہتا ہے کہ ..... جب کسی معالے ہیں حدیث رسول علیہ نہ کہ ..... فی بست تو ابو حنیف کا قول لے لو .....اس میں شعور نبوت کے پرتو کی جھلک ہوگی ..... اور یہ شعور نبوت کے ای پرتو کا کر شرقا کے .....امام ابو حنیف کے فقہی مدادک اس قدر وقت اور یہ شعور نبوت کے ای پرتو کا کر شرقا کے .....امام عبدالو ہا ب شعرانی نے المیز ان وقت اور ایکے اجتہادی کی طح اتنی بلند ہوگئی کے .....امام عبدالو ہا ب شعرانی نے المیز ان الکبری میں حضرت سیو ملی خواش کا یہ قول لکھا ہے کہ .....امام عبدالو ہا ب شعرانی عبد کہتے ہیں الکبری میں معید بن الی عمور و بہ کے پاس گیا .....انہوں نے امام ابو حنیف کے بارے میں ..... میں سعید بن الی عرو بہ کے پاس گیا .....انہوں نے امام ابو حنیف کے بارے میں

یعن اللہ تعالی نے اس مخص پر فقہ کے اسرار کھول دیے ہیں کو یا کہ خدانے اسے بیدائی اس کام کے لیے کیا ہے۔

زفر بن بديل خودا يك عظيم فقيداورا مام ابوهنيفه كے جانشين تھے ..... ووا پي چشم تصور ے امام ابوصيفه كی فقهی مفتح و كانقشه يول باند مصتے ہيں:

كان اذا تكلم خيل اليك أن ملكا يلقنه

انہوں نے بنائی ....قیاس واستحسان کی حدود انہوں نے مطے کیس .....اور فقہ تقدیری کی نیوانہوں نے اٹھائی .....ان سارے کا مول میں کوئی ان سے پہلے ہے ندان سے بردھ کر ..... پھر کیوں ندایام شافعی .....اورائے ساتھ ل کرہم بھی برطا کہیں کہ:
شریعت کو بچھنے، اپنانے اور سنجالنے میں پوری امت امام ابوحنیفہ کی عیال ہے .....وہ فام اعظم میں ....اور باقی سب ان کے تابع اور ان کے بحاج ....اس کام میں کوئی ان ساے ندان سے بے نیاز۔

بجرمدوين شريبت كاس كام كوانجام دييني ايك اوريزى ندرت جوامام ابوضيف کے ہاں ائبری ....اورجس کی کوئی مثال شاید بی ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم میں تدوين قانون كے حوالے ميے ملے .....وہ شوروی اجتهاداور مجلس تدوين فقه كا قيام ہے .... مغرب من یار نیمانی تقنین کا تصورتو خیر بہت بعد میں جیکا ..... پھر یول بھی وہ امام ابوصنیفہ کی مجلس ِ تمروین ہے بہت فروٹر ہے ....اور مجھ سے بوجھے تو یارلیمانی تقنين كاية نظرية امام ابوصنيفه كي "اجمّا في مدوينٍ قانون "كاليك عكسِ بعيد باوربس ..... يجلس تدوين كيامتى ..... تقوى، تدين ادر تفقه كى ايك كبكشال تحى ..... ايس كبكتال جس من كائنات علم اور دنيائے ولايت دونوں كے تاجدار جمكارے تھے امام ابونوسف جنبيس بورى سلطنت اسااميكا قاضى القصناة بنات وقت خليف ہارون رشید نے کہا: ..... ' بخدا میں نے علم کے جس باب میں اس شخص کو آ زمایا، اس میں کامل اور ماہر مایا۔اس کا کردار آلود گیوں سے یاک ہے،اس جیسا کوئی اور نہیں' ....امام محد بن حسن شیبانی جن کے ایک شاگردامام شافعی تھے اور وہ اینے استاد کے مارے میں کہا کرتے: ..... "میں نے ان سے زیادہ عقمند کوئی نہیں ویکھا۔وہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو یوں لگتا کہ وحی اتر رہی ہے''۔۔۔۔امام زفر بن مذیل جوامام انظم in a final at the country.

كها:....." زفرسلمانول كاتمه من ساكه المام بن احسب نسب اورشرافت من بلند پایہ، ہارے امحاب میں قیاس کے سب سے زیادہ ماہر' .....حسن بن زیاد جن کی شان اتی بلند ہے کہ ابن اٹیرنے انہیں تیسری صدی بجری کے مجددین میں شامل کیا ہے .... مالک بن مغول جن برتمام محدثین اعتاد کرتے ہیں اور امام بخاری نے جن ك بار \_ من فرمايا :.... "المي كوف من بس وي تخص قابل اعماد اور تقد ب جوما لك بن مغول کی تعریف کرتا ہو'۔۔۔۔داؤوالطائی جن کے تقد ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے اور جن کے بارے میں ایک عظیم محدث محارب بن وارکہا کرتے:..... واؤواگر الحكے زمانے میں ہوتے تواللہ تعالی قرآن تھیم میں ان كا تصه بیان كرتا"۔ ز ہی<sub>ر</sub>بن معاویہ جوالجزیرہ کے سب سے بڑے محدث مجھے جاتے اور جن کے بارے میں امام سفیان توری نے کہا: ..... 'معاصرین میں کوئی شخص ان کا ہم یابین تھا'' ..... تاسم بن معن جوحصرت عبدالله بن مسعود کے بوتے تھے، جنہیں اینے عبد کا امام شعی كها جاتا اورجن كے بارے من امام اعظم فرمایا كرتے:..... وقاسم ميرے ول كا سکون اور میرے مم واندوہ میں باعث راحت ہے' .....عافیہ بن یزید جن کی ثقامت اورعقل ودانش كابرسو جرجا تحااورجن كى غيرموجود كى ميسامام اعظم تدوين فقد كاكام روک دینے اور فرمایا کرتے: ..... "جلدی نہ کروہ عافیہ کو آئے دو" ..... یجی بن زکریا جن كايابة حفاظ حديث من اتنا بلند ب كه يكي بن معين البين الين عبد كاسب سے برا عالم كتبتے تنے ..... بوسف بن خالد سمتی جن كی تعریف امام شافعی ، امام مزنی اور امام طحاوی نے کی .... وکیع بن الجراح جن کے بارے میں ان کے شاگرد امام احمہ بن صبل ہوں کہا کرتے: .... 'میر صدیث مجھ سے اس شخص نے بیان کی جن کامثل میری آ کھے نے نہیں دیکھا'' .... کی بن سعید القطان جنہوں نے فتنہ وضع حدیث کی سرکو بی المناور المنا

ابن خالدا بے ائر۔ حدیث تمنوں سرایا بجزوادب کمڑے رہے ....ابوعاصم بیل جن کی تعریف امام بخاری نے کی اور جن کے بارے میں ذہبی نے لکھا: ..... "ان کی مُعَابِب يرتمَام المِلِ عَلَم مَسْنَقَ بِي ....عبدالله بن مبادك جو بالاتفاق امير الموشين في الحديث كبلات جن كاستاد سفيان تورى أنبيس مشرق ومغرب كاعالم كبتي مجن كى عزية اورمقبولية برخليفه بإرون رشيد برملا رشك كااظباركرتا اورجن كي شان مي ا مام نووی نے لکھا: ..... ' وہ امام جن کی عظمت پر ہر باب میں اجماع کیا گیا، جن کے ذكر سے الله كى رحمت برى ب اور جس كى محبت سے بخشش كى اميد بندهتى ب .....فعل بن موی جوعلم اور تقوی می عبدالله بن مبارک کے ہم بله سمجھے جاتے اور جو سمی خم کی طرف سے اہانت کرنے پر اینے شہر سے نکل آئے تو دنیا نے ویکھا كه:....اى سال شهر كى تمام كميتيال اجر تمين اور فصلين تباه بهو كنين..... حفص بن عمات جو تروسال كوفداور دوسال بغداد من قاضى رب اورجن ك تمام فيسلول كا باریک بنی سے جائزہ لیکرا مام ابو پوسف بیکارا تھے کہ ..... ' حفص کے ساتھ تائید الی ہے' ..... تھم بن عبداللہ بلخی جوسولہ سال کی ہے قاضی رہے، جو گورز کو ڈانٹے تو اسکے آ نسو بہدیڑتے اور جن کے علم ودیانت کی تعریف عبداللہ بن مبارک کیا کرتے .....حضرت صنیل بن عیاض امام شاقعی کے استاد اور ولیون کے سردار جن کی عظمت کے چرہے ہرزبان پر ہیں ....اور ابوا ساعیل حماد جن کی خوش تھیمی پرز مانہ ناز کرتا ہے كدان كى ركول من امام اعظم كاخون دوڑ تا تقااور جن كے علم و تفقه كابيرعالم تقاكه وہ عظیم باپ کی زندگی بھی بی منعب افرآء پرفائز ہو سے تھے۔

بخاری اور امام مسلم کی زبانوں ہے میکتے جگمگاتے الفاظ فیک رہے ہیں .....فرمایا میرے آتا ﷺ نے:

لو كان الإيمان عندالثريا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله للعن الرايان ريا كل بلنديول بربوتو بمي قارس كلوكول من سايك فض ايابوكا جود بال سايرا الله المارك الماركات الماركات

"الم ابوحنیفه کے بعض بمعصر مجتهدین نے ان کی کالفت کی اور جس جس نے بھی ایسا کیا خدا نے اس مجتهد کا خدھب مثادیا اور اس کی شناخت بھی گم کردی جبکہ امام ابوحنیف کا خدھب شرقاغر با بمیشہ بھیلتار ہا"۔

امام ابوصنیفدا یک شخصیت نہیں تحریک کا نام ہے ..... وہ توعلم کا بہتا دریا ہے ....سب ز مانوں اور کل زمینوں کو سیراب کرنے والا ..... ہم سب جادہ شریعت کے راہروہیں، وه امام .....وه بھی است امام مانتے ہیں جوخود دوسروں کے امام ہیں .....وہ تفقہ میں خود کواس کی عیال کہتے اور اس پر فخر کرتے ہیں .....وہ سے بچے امام اعظم ہے ..... آنے والے، جانے والے سب زمانوں کے لیے ....اس کا تفقہ فیضانِ نبوت ہے ....وہ علم شریعت کا سب سے بڑا مینار ہے ....اس نے دنیا کو 'مدون فقہی نظام' مجمی دیا ....اورا ندازِ تفقه بھی سکھایا....اس نے تدوین شریعت کا کام بھی کیا....اورتشریعی فكركا سانح بمى ديا ..... بى مال! .... سيامام ابوحنيف بى نے دنيا كودكھايا كه ....اسلام کی مجموعی تشریعی فکر کیا ہے ....اس تشریعی فکر کی نوعیت اور مزاج ، وسعت اور پھیلاؤ، سمرائی اور کیرائی دنیایرامام اعظم بی نے آشکار کی ....ان سے پہلے بیتشریعی فکرایک يوشيده خزانه تفا ..... ونيا كواس كے منابع كاعلم تو تفا ..... مراس كا سراغ لكانے كے ليے قدرت نے امام ابوصنیفہ کا انتخاب کیا ..... وہ خاص مزاج جوقر آن وسنت کے مجموعی تشریعی فکر کو مجھ سکے ، ابوصیف کی فکر میں بوری طرح ود بعت ہے ۔۔۔ بجھے تو سیمھ بول لگا ہے کہ امام ابوصنیفہ کا مزاج ہی قدرت نے اسلام کی مجموعی تشریعی فکر کے خمیر میں کوندھا ہے....مں نے ان کے اسلوب تفقہ کو جاننا جایا .....تو جوں جوں اس کی مختلف پرتمی تحکتیں رہیں .....توں توں اسلام کی ہمہ کیرتشریعی روح (legislative spirit) كى نت نئى ابعاد جَمْكَاتى جِلى سَيْس ..... مِين السَيْط رزِ اجتهاد كو بجحتے چلا ..... تو اپنى مجراكى اور كيرائى عمق اورينهائى كے لحاظ سے بياك سمندرلكا ..... مجر ميں كيا اور ميرى بساط كيا mäffat.com

ی ہے نظارے بھرتار ہا ..... پر دیکھا کہ ساحل سے نگراتی ہرموج تفقد قطرہ قطرہ ممبر ہے....اور ہر کمریس اسلام کی ابدی تشریعی فکر کے انمول جلوے درخشاں ہیں مجھے کہنے دو .....اور میں سے کہتا ہول کہ ..... 'ابوطنیفہ اسلام کے مجموعی تشریعی فکر کی ایک بچسیم (Personification) ہے' ۔۔۔۔۔اور منک تو سید بچور کا روحانی مکاشفہ ہمیں کھول کھول کر بتا رہا ہے .....امام ابوصفیفہ کے مدارک اجتہاد براہ راست شعور نبوت سے فیضیاب ہیں ....اور نبوی منہاج تشریع کے دھارے ان کی کشب فقہ کو میراب کرد ہے ہیں ..... پھر کیوں نہ رحمتِ مصطفیٰ ﷺ کی پر بچھائیاں ان کے فقہی سانچے میں جلوہ بار ہوں ..... ذراد کیمئے توسی ایک جھلک امام اعظم کے مزاج تفقہ ک ..... چونکه تشریع کالمنع وی ہے اور وی کا خزانہ قرآن وسنت ..... لبذا امام ابوصنیفه کی تمام فقهی واجتهادی سر کرمیال جمیل قرآن دسنت بی کا طواف کرتی نظرآتی ہیں ..... **وہ اینے تفقہ کا آغاز بھی انہی دو ہے کرتے ہیں اور انتہاء بھی انہی دونوں پر.....خود** المام اعظم كاين الغاظ سنے جوعبداللہ بن مبارك نے ان سے قال كيے ہيں فرمايا: " كمّاتِ الله المادرسنتِ رسول علي كل كربوت بوئ كري كوبول كاحق نبيس ب"\_ مجمع بدبخت اليسيجى كزرب بين جوامام ابوصيف برقلت حديث كااتهام باندهة رہے ..... جبکہ حقیقت اس کے برعس یہ ہے کہ ....امام اعظم کے شعور کی ہررواور دل کی ہر دھر کن حدیث رسول ﷺ میں بسی ہے ..... جو نقیہ، اپنے علم ،ایمان اور تفقہ کا

اذا صع الحديث فهو مذهبی۔

یعنی مرا فد مب تو بس صدیث ہے ہا سکے علاوہ کرنیں۔

اے اعمل الرائے کا لقب دینا ہوائے بہتان کے اور کیائے ۔۔۔۔۔۔ امام ابوصنیفہ کی بے

ایک الم الرائے کا لقب دینا ہوائے کو بیتان کے اور کیائے ۔۔۔۔۔۔ امام ابوصنیفہ کی بے

ایک الم الرائے کا لقب کو بیتا کہ میں بیش کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیش کے اس کے اس کے اس کی بیش کے اس کے اس کی بیش کی بیش کے اس کی بیش کی بیش کے اس کی بیش کے ب

کرتی آ رہی ہے .....اور جب تک سورج کی تابندہ کرنیں اس دھرتی پر مختلف انواع کے رنگ بھیرتی رہیں گی .....تب تک امام اعظم کا نام مطلع حیات کے ہرانت پر جگمگا تا رے گا۔

بارگاه رب العزت می التجا بے کہ علامہ سیدشاه تراب الحق قادری زیریم کی اس کاوش کوشرف پذیرائی بخشے .....اوران کی معیت میں بچھا یے نقبر بنده پر تقفیر کو بھی امام اعظم ابوطنیفہ کے حضور باریالی نعیب ہو ..... مین -

مرائے درصیب علی سیدعبدالرحمٰن بخاری جعرات ۱۳ ارتبع الاول ۱۳۲۳ اه بمطابق ۱۵مئی ۲۰۰۳ء

marfat.com
Marfat.com

# به الله الرحمن الرحيم والصاوة والسلام على رسوله الكويم بأب اول (1)

نام ونسب:

سیرناام اعظم رضی الله عندااسی گرامی " نعمان "اورکنیت" ابوطنیفہ" ہے۔
علامہ این مجر کی رمرافد آپ کے نام کے متعلق بہلطیف نکتہ لکھتے ہیں ،نعمان کے متی لفت میں اس خون کے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے اورا سکے ذریعہ ہم کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں۔ بعض علاء نے کہا کہ اسکے معنی روح کے ہیں تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم کی ذات کرامی دستور اسلام کے لیے بنیاد دگور اورفقہی مسائل وتعلیمات کے لیے دوح کی طرح ہے۔ (الخیرات الحسان: ۵ کی مسائل وتعلیمات کے لیے دوح کی طرح ہے۔ (الخیرات الحسان: ۵ کی اسیمنا الم اعظم رضی الله عزم دالد کرامی کا نام" تا بت " ہے۔ آپ کے پوتے حضرت اسیمنا الم اعظم رضی الله فرماتے ہیں،

پس اساعیل بن جادبی تعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بول بهم لوگ قاری النسل بین اور خدا کا تیم بهم کی علامی بین نعمان بن مرزبان بول بهم لوگ قاری النسل بین اور خدا کا تیم بهم کسی کی غلامی بین نیس رہے۔ ہمارے داوا اہام ابو صنیفہ بین الله مند کہ دیس پیدا ہوئے۔ النے وا دا البیخ تو مولود بیٹے ثابت کولیکر سید ناعلی منی الله مند کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علی کرم الله دجہ نے النظے لیے اور انکی اولاد کے لیے برکت کی وعافر مائی ۔ اور ہم الله تعالیٰ سے امیدر کھتے ہیں کہ اس نے حضرت علی رشی الله حیفہ : ۵)

میں الله عزی وعاجم ارسے حق میں ضرور قبول فر مائی ہے۔ ( سمین الله حیفہ : ۵)

میں الله عزی وعاجم اور مائی کا تمر ہے کہ حضرت ثابت رم الله کے گھر اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ رمنی الله عزیہ بھی ہے کہ اہام اعظم کے دادا ابوضیفہ کی میں اسے دور ان اللہ کو اور دور ان الله کی دور دور ان الله کی دور دور ان کے دور دور ان کے دور دور کی دور دور دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور دور کی د

کے دن حصرت علی منی اللہ مند کی خدمت میں قالوہ ہاتخہ بھیجاتو حصرت علی منی اللہ مندنے فرمایا ، ہمارے لیے ہردن نوروز ہے۔ (ایعنا)

ا ما معظم کی کنیت:

الم اعظم من الده د كے تمام تذكره فكاراس بات پر متفق بين كدا پ كى كئيت البوطنيفه تقى . اكثر تذكره فكار لكفتے بين كدامام اعظم رمی الله كے صرف ایک بينے حماد تھے۔ الحكے علاوہ آپ كى كو كى اولاد نہ تقى ۔ وہ آپ كى كنيت "ابوطنيف" كى مندرجہ ذیل توجیعات بيان كرتے ہيں: -

۔ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَا مَا مِنْ عَلَا مَا مَنْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّا اور دِينَ ﴾ مَا وت كرنے والا اور دين كل الله وردين كرنے والا اور دين كل طرف راغب ہونے والا۔

ے اپنی کنیت ابو صنیفہ افقیار کی۔ اسکا مغہوم ہے،'' باطل ادیان کو چھوڑ کر دین حق اختیار کرنے والا'۔ (الخیرات الحسان: ۷۱)

۔ امام اعظم منی اللہ منکا ذکرای کنیت کے ساتھ '' توریت' میں آیا ہے۔ یکنے عبدالحق محدث دہلوی رمرالنظر ماتے ہیں ،

بعض علاء نے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ مذکا ذکر تو را ق میں ہے۔ حضرت کعب
بن احبار رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے جو تو را ق حضرت موی علیہ اللام پر
بازل فرمائی اس میں ہمیں ہے بات ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا،''محمہ رسول اللہ عظیم
کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابوصنیفہ ہوگی'۔ امام اعظم رضی اللہ عند کے لقب
مرائی اللمة سے اس کی تا تمد ہوتی ہے۔ (تعارف فقہ وتصوف: ۲۲۵)
بشارات نبوی علیقے:

علامه موفق بن احمر کی رمدالله (م ۵۷۸ هه) روایت کرتے بیں که حضرت ابو ہریر ویسی الله عندے مروی ہے که رسول کریم عظیمتا نے فرمایا ،

'' میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابوصنیفہ ہوگا ، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہے''۔ (مناقب للموفق:۵۰)

آپ نے یہ دوایت بھی تحریری ہے کہ حضرت جرائیل ملیا اللم نبی کریم عظیمی کی بارگاہ

بیں حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ علیہ العمرت لقمان کے پاس حکمت کا آتا

بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت ہے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری و نیا کی

حکمتیں آپ کے سامنے دست بست کھڑی ہوتیں۔ یہ من کر حضور علیہ کو خیال آیا کہ کاش
میری امت میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو حضرت لقمان کی حکمت کا سرمایہ ہوتا۔ حضرت

جرئیل ملیا اسلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ علیہ الله الله اور اسلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ علیہ الله اور آپ کی امت میں

جرئیل ملیا اسلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی ، یارسول اللہ علیہ الله اور آپ کی امت میں

امت کوآ کے احکام ہے آگاہ کرے گا۔ حضور میں نے بیان کر حضرت انس منی اللہ عندکو این بالا یا اور ایکے منہ میں اپنالعاب دہن عنایت فر مایا اور وصیت کی کہ ابوطنیفہ کے منہ میں اپنالعاب دہن عنایت فر مایا اور وصیت کی کہ ابوطنیفہ کے منہ میں بیامانت یعنی لعاب دہن امام اعظم کو حضرت کے منہ میں بیامانت فر النا۔ حضور علیہ کی بیامانت یعنی لعاب دہن امام اعظم کو حضرت انس منی اللہ عندکی وساطت سے لی ۔ (الیناً: ۵۵)

حضرت انس منی الله عذب مروی ہے کہ مرکار دوعالم علیہ نے فرمایا، میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اسکی کنیت ابوطنیفہ ہوگی ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اسکی کنیت ابوطنیفہ ہوگی ، وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کوزندہ کر ہے گا۔ (ایسنا: ۵۱)

اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جن میں نی کریم علیہ نے آپ کا نام لے کرآپ کی فضیلت بیان کی ہے لیک ان احادیث پر بعض لوگوں نے جرح کی ہے البت نی کریم علیہ کی کہ امام ابو صنیفہ رضی الله عند کے حق میں ایک بشارت الی ہے کہ جس پر محدثین کرام منتق جیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمال فرماتے ہیں:۔

''نی کریم میلینی نے ایک حدیث میں امام مالک رضی اللہ منے لیے یہ بیثارت وی، ''نی کریم میلینی نے کا کہ لوگ اونوں پرسوار ہو کرعلم کی تلاش میں تکلیں سے محرمہ بینہ منورہ ''ایک زمانہ آئے گاکہ لوگ اونوں پرسوار ہو کرعلم کی تلاش میں تکلیں سے محرمہ بینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑھ کرکسی کونہ یا کیں سے''۔

اور ایک حدیث میں امام شاقعی منی الله عند کے لیے بید بشارت دی کو و قریش کو برانہ کہو کیونکہ ان میں کا ایک عالم زمین کونلم سے بھردے گا''۔

ساور میں کہتا ہوں کہ آقاومولی علیہ نے سیدنا امام ابوطنیفہ رمنی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث میں کہتا ہوں کہ آقاومولی علیہ نے سیدنا امام ابوطنیفہ رمنی اللہ عنہ میں حضرت ابو ہر رہے ہے وافظ ابولیم نے الحلیہ میں حضرت ابو ہر رہے ہوائم دول میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ نے فرمایا،''اگر علم ٹریا کے پاس ہوتو فارس کے جوانم دول میں ہے کہ سرکار دو مال میں ہینے جائے گا''۔

اور شاند من المعالى المنظمة ا

رسول معظم عظی نے فرمایا، "اگر علم ٹریا لینی آسان کے پاس موتو بھی مردان فارس سے بچولوگ مفروراے حاصل کرلیں مے "سیحدیث امام طبرانی نے بھی مجم کبیر میں روایت کی ہے۔

اور حفزت ابو ہریرہ رضی اخد مندکی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ سی بخاری وسلم میں یہ میں اور حفزت ابو ہریرہ رضی اخد من اللہ میں اللہ میں

اورميح مسلم كى ايك روايت كالفاظ يدين،

لَوُ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَالْثُرَيَّا لَلْعَبَ بِهِ رَجُلْ مِنُ اَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَى يَتَنَاوَلَهُ "اگرايمان ژياك پاس بوتومردان قارس عن سے ايک شخص اس تک پين جائے گااور اس کومامل کرلےگا"۔

نیز مجم کیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے مروی ہے کہ آتا ومولی رحمتِ عالم میں نے فرمایا، 'آگردین آسان کے پاس ہوتو یقیعاً فارس کے کیے لوگ اے ضرور عامل کرلیں مے''۔

ان روایات کے بعد امام میوطی رمی افذفر ماتے ہیں، 'میا یک صحیح اصل ہے جس سے امام ابوحنیفہ رمنی افغہ مثان اور فضیلت ٹابت ہوری ہے اور میام مالک اور امام شافعی رضی افغہ منہ منہ میں مروی حدیثوں کی مانتداور مثل ہے۔ اور میسیح اصل ، ہمیں موضوع خبروں سے بیاز کردیتی ہے'۔ (تبییش الصحیفہ: 2)

می بخاری میں معزت ابو ہریرہ دشی اللہ منہ سے مردی ہے کہ جب آقا و مولی اللہ نے نے مردی ہے کہ جب آقا و مولی اللہ نے سے مورۃ عمدہ کی آیت و آخرین منہ ملما یلحقوا بھم تلاوت فر مائی تو کسی نے دریافت کیا، آقا ایددوسر سے لوگ کون ہیں جوابی تک ہم سے نہیں لیے؟ آپ جواب میں ہوا بھی تک ہم سے نہیں لیے؟ آپ جواب میں ہوا بھی تاریخ میں ارباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ارباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ارباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں نے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے ادباط وال کیا گیا تھ میں کے دوسر سے دوسر سے

مذك كنده مع يرا ينامبارك باتحدد كم كرفرهاياء

لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النُّوَيَّا لَنَالَهُ دِجَالَ" أَوْ رَجُلَ" مِنْ هُوُلاَءِ۔
"اگرايمان ثريا كے پاس بھى ہوگا تو اس كى قوم كے لوگ اس كومنرور مامل كرليس ضُ"۔(مجع بخارى كماب النفير باب الجمعة)

الم سيوطی اور ديگرائمه محدثين رحم الفتانی نے بخاری وسلم کی ان حاديث الم اعظم ابوحنيفه رض الفرمزی کومرادليا ہے کونکه فارس کے علاقوں ہے کوئی ایک شخص بھی الم اعظم جيے علم وضل کا حال شہوا اور نہ بی کی آپ جیسا بلند مقام تعیب ہوا۔ یہ بات بھی توجہ کے لائق ہے کہ الم جلال الدین سیوطی الم ما عظم ابوحنيفه کے مقلد نہیں بلکہ الم مثافی نہیں بلکہ الم مثافی نہیں بلکہ الم مثافی کے مقلد بین نیز حافظ این تجربیتی کی بھی حقی نہیں بلکہ الم مثافی کے مقلد بین اور ان دونوں بزرگوں نے الم اعظم کی نفسیلت پر بالتر تیب "و تمییش الم عظم کی نفسیلت پر بالتر تیب "و تمییش الم عظم کی نفسیلت پر بالتر تیب "و تمییش الم عظم کی نفسیلت پر بالتر تیب "و تمییش الم بین اور بیاری وسلم کی ندکورہ حدیث کا مصداق الم ابوحنیفه بی کوتر اردیا ۔ رحم الفتائی

ما مدا بن جر کل رمدانڈ مزید فرماتے ہیں ،' امام ابوطنیفہ کی شان ہیں آقاد مولی مقالے کے علامہ ابرائند کا مسلمانے ہیں ،' امام ابوطنیفہ کی شان ہیں آقاد مولی مقالے کے اس ارشاد ہے بھی استدلال ہوسکتا ہے کہ:

انه قال ترفع زینة الدنیا سنة محمسین و مانة - "ونیا کی زینت ایک سوپیاس به قال ترفع زینة الدنیا سنة محمسین و مانة - "ونیا کی زینت ایک سوپیاس سن جمری میں اٹھالی جائے گی"۔اس صدیث کی شرح میں شمس الائمدامام کردری رمیان نے فرمایا کہ بیدحدیث امام ابوطنیفہ پر مسادق آتی ہے کیونکہ آپ بی کا انتقال اس سن میں ہوا"۔(الخیرات الحسان: ۵۳)

علماء کرام نے اس حدیث کا مصداق سید تا امام اعظم رضی الله عندکواس لیے قرار دیا کیونکہ اُس سال دنیا کے سب سے بڑے اور معروف جس عالم دین کا وصال ہوا، وہ امام

# marfat.com

#### آپ کاسنِ ولادت:

ام م اعظم رض افد من ولا وت على اختلاف بـ ايك روايت كمطابق آب ٨٠ هن بيدا بوع علم مناه الوالحن زيد قاروقي رحرالذك بقول الم م اعظم كابي سن ولا وت المل حديث في مشهوركيا بـ (سوائح بها عام اعظم است) من ولا وت المل حديث في مشهوركيا بـ (سوائح بها عام اعظم است) خطيب بغدادى روايت كرت بين كه اما ابوحنيفه رض الذعنى ولا دت الاح من اور وقات ١٥٥ هن موكى ـ (الريخ بغدادى الاست الاح من اور

اس پرعلاءِ از ہرنے درج ذیل حاشیہ لکھا ہے۔'' قدیم علاء کرام کی وہ جماعت، جس نے امام ابوحنیفہ کی ان روایات کی تدوین کی ہے جو آپ نے محابہ کرام سے کی ہیں، اس نے اس قول کی طرف میلان کیا ہے جیسے ابومعشر طبری شافعی وغیرہ''۔

" حضرت المام المظم م عدی بیدا ہوئے۔ سن ولادت میں اختلاف ہے۔ علامہ کور کی معری رحداللہ نے م کے ولائل وقر ائن سے ترجیح دی ہے۔ آ ب ۸۵ ھیں این معری رحداللہ نے م کے ولائل وقر ائن سے ترجیح دی ہے۔ آ ب ۸۵ ھیں این والد کے ساتھ جج کو محے۔ وہال صحابی رسول حضرت عبداللہ بن الحارث رض اللہ عن اللہ کے ساتھ جج کو محے اور جوصی برندہ تھان کی زیادت کی اور ان سے صدیرت کی ۔ ۹۳ ھیں پھر جج کو محے اور جوصی برندہ تھان سے ملے "۔ (سوائے بے بہائے الم م اعظم : ۹۲ بحوالہ مقدمہ انوار الباری)

علامہ قاضی ابوعبداللہ حسین بن علی صیم کی اور امام ابن عبدالبر مصل سند ہے قاشی القصناة امام ابو بیسف رمبراللہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ بھی نے امام ابوطنیفہ ہے۔ سنا کہ بھی ۱۳ ہیں اپنے والد کے ساتھ جج کوگیا۔ اسوقت میری عمر سولہ سال تھی۔ وہاں بھی نے ایک بوڑھے تھی کو دیکھا جن کے کر دلوگون کا بچوم تھا۔ میرے والد نے بتایا کہ یہ رسول اللہ بھی کے محالی عبداللہ بن جارت بن جزء منی اللہ عنہ بیں اور لوگ النے کہ دواس لیے جمع ہیں تا کہ ان سے دسول کر کیم تھی کی حدیثیں سنیں۔ بھی نے عرض کی ، آپ لیے جمع ہیں تا کہ ان سے دسول کر کیم تھی کی حدیثیں سنیں۔ بھی نے عرض کی ، آپ کے جمع کی جمع ک

چرتے ہوئے بھے لیکر آ مے یوسے بہا تک کہ میں ایکے قریب بھی کہا اور میں نے انہیں یہ فریب بھی کہا اور میں نے انہیں یہ فریا تے تنا۔ "میں نے دسول کر یم تھی ہے تنا ہے کہ جس نے دین کی مجھ مامل کرئی، ایک فکروں کا ملاح اللہ تعالی کرتا ہے اور اسے اس طرح دوزی و تناہے کہ اس کے کمان میں بھی نہیں ہوتا"۔

الم ابو يوسف رمر الذك اس روايت عنظام المحم ك والمام المحم ك والادت عدد كى الم ابو يوسف رمر الذك المرابوالحن زيد قاروقی رمر الفراع جي المحال المحال معلم مال مقام المحال المحال معال مقام كالم مقام كالم مقام كالم مقام كالم مقام كالمحال المحال المحال

سے سروی در ہے ہے۔ کے دیتے ہیں لیکن بہت سے محقیق نے دے وکور بھے وی ان اور اور اور اور اور اور ایک اور ایک اور ا اسے اس فادم کے زو کے بھی بھی مجھے ہے کہ دعفرت امام اعظم بنی ہند مدکی والاوت اسے میں ہوئی''۔ (مقدمہ زومہ القاری شرح بخاری: ۱۹۹)

ا مام اعظم تا بعي جي:

ا مام اعظم مِن الله مند سكم تا بعى ہونے كے متعلق جب شيخ الاسلام حافظ ابن جمرشانعى رمد الله سے دریافت كیا محیاتو انہوں نے بہجواب دیا:

"امام ابوطنیفہ نے صحابہ کرام کی ایک مبارک جماعت کو پایا ہے۔ آپ کی ولادت (ایک روایت کے مطابق) ۸۰ ھیں کوفہ جس ہوئی۔ وہاں اسوقت محابہ کرام جس سے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی موجود تھے۔ انکا وصال ۸۸ ھیں یا اسکے بعد ہوا۔ ای زمانہ جس بھرہ جس سیدنا انس بن مالک تھے۔ انکا انتقال ۹۰ ھیں یا اسکے بعد ہوا۔ ابن سعد نے مضبوط سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ نے حضرت انس کود یکھا ہے۔ ان وونوں سے علاوہ بھی بکٹرت سی ابی ختلف شہروں میں اسکے بعد وزنوں سی ایکے بعد رونوں سی ایک جس کے ماتھ میں بیش کے ماتھ میں بیش میں بہترت میں اسکے بعد وزنوں سی ایک علاوہ بھی بکٹرت میں ابی ختلف شہروں میں اسکے بعد وزنوں سی ایک میں اسکے بعد

بلاشبہ بعض علاء نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات کے بارے میں رسالے تعنیف کیے ہیں لیکن انکی اسادہ ہاں ضعف سے فالی ہیں۔ میر سے زویک متند بات کی ہیں کے ہیں لیکن انکی اسادہ ہاں ضعف سے فالی ہیں۔ میر سے زویک متند بات کی جیسا کہ فرکور ہوا، سیسے کہ امام اعظم سے بعض سے ایک سے ٹابت ہوا کہ امام اعظم تا بعین ہے طبقہ میں سے ٹابت ہوا کہ امام اعظم تا بعین ہے طبقہ میں سے ٹیں اور مید بات بلا دِاسلام ہیں اسلام میں اسلام کے لیے ٹابت ہیں خواہ شام میں امام اوزائی ہوں یا ہم میں ماد ہوں یا کوف میں امام ثوری ہوں یا مدین میں امام میں ماد ہوں یا کوف میں امام ثوری ہوں یا مدین میں امام میں امام اوزائی ہوں یا ہم میں ماد ہوں یا کوف میں امام ثوری ہوں یا مدین میں امام الک ہوں یا مصرمی لیٹ بن سعد ہوں۔ ( سیمیش الصحیفہ : ۹)

علامہ سیوطی رحراللهٔ فرماتے ہیں کہ امام ابومعشر طبری شافعی رحراللہ نے ایک رسالہ میں صحابہ کرام سے امام اعظم کی مروی احادیث بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہ رمنی الله عند نے رسول کریم سیالیتے کے ان سمات محابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔

Trattat.Com

عبدالله (۳)سیدنامعقل بن بیار (۵)سیدناواعله بن الاسقع (۲)سیدناعبدالله بن انیس (۷)سیدتناعا مُشه بنت مجر ورمنیالله تعانی منهم الجعین به

امام اعظم نے سیدنا انس سے تمن حدیثیں، سیدنا واثلہ سے وو حدیثیں جبکہ سیدنا جابر، سیدنا عبداللہ بن انجی سیدنا عائشہ بنت مجر واور سیدنا عبداللہ بن جزء سے ایک ایک حدیث روایت فرمائی ہے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن الی اوفی سے بھی ایک حدیث روایت فرمائی ہے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن الی اوفی سے بھی ایک حدیث روایت فرمائی ہے اور بیتمام احادیث ان طریقوں کے سوابھی واروہوئی ہیں۔ بنی الدیمن الصحیف نے)

سات صحابہ کرام ہے احادیث روایت کرنے کا ذکر خود امام اعظم نے بھی کیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے،'' میں رسول کریم علی کے سامت صحابہ سے ملا ہوں آور میں نے ان سے احادیث تی ہیں''۔ (منا قب للموفق: ۲۰)

ان دلائل سے ٹابت ہوا کہ سید ٹا امام اعظم رہنی اللہ مذکوسات صحابہ کرام سے براہ راست احادیث سننے کا شرف حاصل ہے۔

در بخار میں ہے کہ امام اعظم نے بیں (۴۰) صحابہ کرام کا ویدار کیا ہے۔خلاصۃ اکمال فی اساء الرجال میں ہے کہ آپ نے چیمیں (۲۲) صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ (سوائح بے بہائے امام اعظم :۱۲ ازشاہ ابوالحسن زید فارد قی)

اگرامام اعظم منی الله عنه کاسن ولا دیت ۸۰ هدمان لیا جائے تو اسوفت مندرجه ذیل صحابہ کرام مختلف شہروں میں موجود تھے۔

ا.... حضرت عبدالرحمن بن عبدالقارى منى الله عندمتوفى ا ٨ هـ

- ۲ حضرت طارق بن شهاب کوفی رسی الله عندمتوفی ۸۲ هه۔
  - ٣ ... حضرت عمر بن الي سلمة رضي الله عندمتو في ٨٣هـ

# mårfät.com

۵..... حضرت عيدالله بن جزء رسى الله منه وفي ۸۵ هـ. ٢..... حفرت عمرو بن تريث رض الذعنه متولى ٨٥ هـ ے..... حضرت ابوا مامہ یا بلی رشی اللہ منہ متوفی ۲۸ ھ۔ ۸..... معفرت قبیصه بن ذویب رضی الله عندمتو فی ۲۸ هه a..... حعزرت عبدالله بن الي اوقى رض الله عندمتو فى △٨ هديا ٨٨ هـ. • ا ..... حضرت عتبه بن عبد السلمي رضي الله عند متو في ٨ ٥ هـ ١١..... حعرت مقدام بن معد يكرب رسى الله عنه متوفى ٨٥ هـ ١٢..... حتنرت مهل بن سعد رمني الله عندمتو في ٨٨ هه يا ٩٩ هـ \_ ١٣.... حعزرت عبدالله بن بسر مني الله عندمتو في ٨٨ ها يا ٩٩ هـ ١٨٠.... حضرت عبدالله بن تعليه رشي الله عندمتوفي ٩٩ هه. ۵۱..... حضرت سائب بن خلاور منی الله منه متو فی ۹۱ هه ـ ١٧..... حضرت مما ئب بن يزيد رضي الله عزمتوني ٩١ هه يا ٩٢ هه يا ٩٣ هـ ـ ے ا..... حضرت محمود بن رہیج رہنی اللہ عندمتو فی ۹۱ ھ یا ۹۹ ھ۔ ۱۸.... حضرت ما لک بن اوس رشی الله عندمتو فی ۹۲ هـ ١٩..... حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه متو في ٩٣ هـ ما ٩٣ هـ بإ ٩٥ هـ ـ ٢٠ ..... حضرت ما لك بن الحويريث رمني الله عندمتو في ١٩ هـ ـ ٢١.... حضرت محمود بن لبيدر مني الله من متوفى ٩٦ هـ ٣٢ ..... حضرت ابوا ما مدانصاري رضي الله عنه متو في • • احد ٣٣....جعنرت ابوالطفيل عامر بن واثله رمني الله منه متو في ١٠١ه يا ١١٠هـ ـ ٣٧ ..... حضرت ابوالبداح منى الشّعنة متولّي إ ١١٥ هـ المراك المراك المراكب المراكب

حضرت معقل بن بیار، حضرت عبدالله بن أنیس، حضرت عائشه بنت مجر در بنی اله مند معتمل بن بیار، حضرت عربی الله بنی جا می او محابر کرام کی بیتح باتی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی الله محتقین علماء کے زدیک امام اعظم کی ولادت و محد میں ہوئی ہاس لیے انبیس مزید این 16 محا برام کازمانہ محل تعییب ہوا۔

ومتونى ٣٧ه ... ٣ دعفرت رافع بن فديج من الله مدمتوفى ٣٧ه .... ٢٠٠٠ حفرت ٣ ٧ هـ ..... ٢ \_ حضرت سلمه بن اكوع منى الله منه منو في ٣ ٧ هـ .... حضرت جابر بن عبدالله رمن الله مزمنوني ١٧٥ه يا ٩٥هـ ١٨٠٠٠٠ حفرت عرباض بن سارية رض الله عند متونی ۵۷ھ .....۹\_حضرت ابونغلبه رمنی الله مدمتونی ۵۷ھ......۱۰ حضرت سائب بن خباب رضي الله عندمتوفي ٢٥ هـ ١١٠٠٠٠ جعنرت عبد الله بن جعفر رضي الله عندمتوفي • ٨ هـ ١٢\_حفرت عبدالله بن حوالة رض الله منوفي ٠٨٠ ٥٠ ١٠٠٠ المحمرت محمر بن حاطب منى الله عند متوفى مه عند من من المرحفي المرحمية ومنى الله عند متوفى مه عند المرحمة والمرت المرحمة والمرت جابر بن سمره منی الله عند متوفی ۴ معه ۱۶۰۰۰۰۰ مند بدین خالد منی الله عند متوفی ۸ مه ه آ خرالذكر جارمنا بكرام كاومال كوفد من بواجاس كيسن پيدائش و عدمون كى مورت میں سید ناامام اعظم مِن الله عنه نے یقینی طور بران مجابہ کرام کی زیارت کا شرف حامل کیا ہوگا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام اعظم من الذمنے اپنی عمر میں پیپن (۵۵) تج کیے ہیں۔

جس حضور علی کے مشہور صحابی حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ رض الذمنہ جن کا بیس حضور علی کے مشہور صحابی حضرت ابوالطفیل عامر بن واثلہ رض الذمنہ جن کا وسال ۱۰ احد میں یا دوسری روایت کے مطابق ۱۰ احد میں مکد کرمہ میں ہوا جبکہ امام اعظم میں ادوسری روایت کے مطابق ۱۰ احد میں مکد کرمہ میں ہوا جبکہ امام اعظم نے اللہ کا استان الدی کا میں الدی کا میں الدی کا میں الدی کا میں ۱۹ میں کہ میں ۱۹ میں کہ کی الدی کا میں ۱۹ میں کے اللہ کا میں الدی کا میں الدی کا میں الدی کا میں ۱۹ میں کا دوسری الدی کا میں ۱۹ میں کا دوسری الدی کا میں کا دوسری الدی کا دی کا میں کا دوسری الدی کا میں کا دوسری الدی کا دی کا دوسری الدی کا دوسری کی کے دوسری کا د

میں اور علامہ کوٹری معری در انڈ کی تحقیق کے مطابق ۸ ھے میں کیا۔ اگر ہم آپ کاسنِ ولادت ۷۷ھ لیس تو امام اعظم نے حضرت عامر بن واعلہ رضی انڈ مؤ کی حیات میں دس تج کیے اور دوسری روازیت کے مطابق (اگر انکاسن وصال ۱۰ اوھ مانیس تو) اٹھارہ تج کیے۔

اگر ہم صرف ان صحابی کی مثال لیس کہ جن کی زیارت وطاقات سے تا بھی ہونے کا شرف بل رہا ہواور اس سعادت کا حصول مشکل بھی نہ ہوتو بھر یہ کیے ممکن ہے کہ امام اعظم دس یاا شارہ بارکوف سے جج کے لیے کمہ کرمہ تشریف لائے ہوں اور ایک مرتبہ بھی مصرت عامرین واظہ رض افذ عز کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کی ہوجبکہ اُس زیارت کی مطاوت حاصل نہ کی ہوجبکہ اُس زیارت کی مطاوق اور کی سفر کیا کہ تے تھے۔
میں صحابی کی زیارت کے لیے لوگ دو سرے شہروں کا سفر کیا کہ تے تھے۔
علاوہ ازیں یہ بات بھی ثابت ہو بھی کہ کہ کے کاظ سے آپ کی عمر کے پندرھویں سال آپ معلم سے کہ خطرت عمروین حریف رش اللہ مورین حریف رش اللہ مورین حریف رش اللہ مورین حریف رش اللہ مورین میں اور آپی عمر کے دسویں سال تک ) حضرت عمروین حریف رش اللہ میں سال تک ) حضرت عمروین کے کھاظ سے ستر جویں سال تک ) حضرت عمرائٹ کے کھاظ سے ستر جویں سال تک ) حضرت عمرائٹ کی کھاظ سے ستر جویں سال تک ) حضرت عمرائٹ کی اور آپی کھائے ہوئے گھر والے آپ کو ان صحابہ کرام کی وعائے برکت کے دستور کے مطابق لامحالہ آپی گھر والے آپ کو ان صحابہ کرام کی وعائے برکت کے دستور کے مطابق لامحالہ آپی گھر والے آپ کو ان صحابہ کرام کی وعائے برکت کے دستور کے مطابق لامحالہ آپی گھر والے آپ کو ان صحابہ کرام کی وعائے برکت کے دستور کے مطابق لامحالہ آپی بارگاہ میں لے حمول کے بوئے گھر۔

### مستنی رمبراند تعالی نے تحریر را یا ہے۔ 414 میں مقام کے تاکہ کا 144 میں مقام کے تاکہ کا 144 کی اور المائیاتی

کے معداق ہیں۔

الله الله المن على سب سے بہتر میر سے زمانے والے بیں مجروہ جوان کے بعد بیں بھروہ جوان کے بعد بیں '۔ ( بخاری مسلم )

د کھا''۔ (تر مندی مفکوق) د کھا''۔ (تر مذی مفکوق)

علم كي طرف رغبت:

ا ما اعظم رر الذا بندائی و بی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف متوجہ ہو مکے۔ آب فرماتے ہیں، ہمل ایک دن بازار جار ہاتھا کے کوف کے مشہورا مام عمل رمداخت ملاقات ہوگئی۔انموں نے جھے سے کہا، بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ میں نے عرض کی مبازار م کاروبارکر تا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتم علام کی مجلس میں بیٹما کرو، بھے تمعاری بیٹانی برعلم ونفل اور دانشمندی کے آ کارنظر آرہے ہیں۔ان کے اس ارشاد نے مجھے بہت متاثر كيااور من في علم وين كحصول كاراستدا فقياركيا- (مناقب للموقق:٨١٠) امام اعظم رحرالله في علم كام كم امطالعه كركاس من كمال حاصل كيا اوراك عرصه تك اس علم كذريد بحث ومناظره بن مشغول رب- بحراتمي الهام بواكم عاباور تا بعین کرام ایبانه کرتے تھے حالا تکہ وعلم کلام کوزیادہ جاننے والے تھے۔وہ شرعی اور فعتی میائل کے حصول اور ان کی تعلیم میں مشغول رہے تھے۔ چتانچہ آپ کی توجہ مناظروں سے بنے تھی۔ آپ کے اس خیال کومزید تقویت یوں ہوئی کہ آپ امام تماد رمران کے طلقہ ورس کے قریب رہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک مورت آئی اوراس نے ہو جما کرایک شخص اپنی ہوی کوسنت کے مطابق طلاق دینا جا ہتا ہے وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ آپ نے اسے حضرت تمادر جیاللہ کی خدمت میں بھیج ویا اور فرمایا کہوہ JUNA PARTATURATION

طلاق دے جس بھی جماع نے کیا ہواور پھراس سے علیحد ورہے پہال تک کہ تمن چین مزرجا کی ۔ تیسرے چین کے اختیام پردہ توسط کرے کی اور نکاح کے لئے آزادہوگی۔ بیجوایس کرامام اعظم رمراہذای وقت اٹھے اورامام تماور مراہ کے صلقۂ ورس جی شریک ہو گئے۔

آب فرماتے ہیں کہ میں حضرت جمادر حداللی معتقوا کڑیاد کرلیا کرتا اور بھے ان کے اسباق کمل طور پر حفظ ہوجاتے۔ آب کے شاگر دیب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں ان کی فلطیوں کی نشا تدی کرتا چنا نچ استاد گرامی حضرت جماور حداللہ نے میری فہانت اور کی فلطیوں کی نشا تدی کرتا چنا نچ استاد گرامی حضرت جماور میں بیٹھا کرے۔ اس دریائے اور کی میٹھا کرے۔ اس دریائے علم سے میراب ہونے کا بیسلسلہ وس مال تک جاری رہا'۔

(مناقب للموقق: ٨٨، الخيرات الحسان: ٨٨)

#### امام اعظم اين استاد كي نظريس:

الم معاور رافذ فرماتے بیں کہ ابوطنیفہ رمراندگی عادت تھی کہ محفل میں آتے تو نہایت فاموش بیٹھتے ،اپ وقار اور آداب محفل کو لمحوظ خاطر رکھتے ۔ ہم ان کی نشست و برخاست کو بھی علمی تربیت کا حصہ نصور کرتے تھے ۔ وہ آستہ آستہ شکل سوالات کرنے گئے۔ بعض اوقات بھے ان کے حل کرنے میں دقت محسوس ہوئی اور جھے خون آتا کہ اگر ان کے استفسارات کا تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ ما ہوس نہ ہو جا کیں ۔ بھر ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کوف کے لوگوں میں ان کی شاخت ایک فقیہ کی حیثیت ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کوف کے لوگوں میں ان کی شاخت ایک فقیہ کی حیثیت سے ہونے گئی۔

تاریکیوں کو چیرتا ہوا کا کنات کوروش کرے گا۔ (مناقب للموفق: ۸۷) ایک جیران کن خواب:

آپ نے ایک رات خواب میں ویکھا کہ آپ ہی کریم ایک کے گرارک کھول کرآپ ہوئے تے کے جسم اقدس کی ہڈیاں اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ خواب و کی کرآپ ہوئے تہ گھر اہٹ طاری ہوگئی۔خوابوں کی تجیر کے بہت بڑے عالم جلیل القدر تا بعی المام محم بن ہیر بن رہی اند عزب اس خواب کی تجیر بوجھی گئی تو انھوں نے فر مایا، ''اس خواب کا ور سنوں کو د نیا میں پھیلا نے گا اور ان سے ور سنوں کو د نیا میں پھیلا نے گا اور ان سے ایسے مسائل بیان کرے گا جن کی طرف کسی کا ذبی منتقل نہیں ہوا''۔

ایسے مسائل بیان کرے گا جن کی طرف کسی کا ذبی منتقل نہیں ہوا''۔
ایسے مسائل بیان کرے گا جن کی طرف کسی کا ذبی منتقل نہیں ہوا''۔
اس اشار و تھی سے امام اعظم میں الذہ یکو اطمینان اور خوثی عاصل ہوئی اور اس خواب کی تجیر اس طرح عملی طور پر سامنے آئی کہ آپ نے سارے عالم اسلام کو احاد سے نبوی تعیر اس طرح عملی طور پر سامنے آئی کہ آپ نے سارے عالم اسلام کو احاد سے نبوی کے معارف سے آگاہ فر مایا اور ایسے مسائل بیان کئے جن سے عقل حیر ان ہوئی۔

(الخیرات الحیان : ۹۳ منا قب للمو فق: ۹۱)

ر بیرات استان بخش رمیة الله علی فرمات بین بشروع مین امام اعظم رمنی الله مند نے گوشه حضرت داتا تیج بخش رمیة الله علی فرمات بین بشروع مین الله عند، آقاومولی میجاند کی نشین ہونے کا اراد و فرمالیا تھا کہ دوسری بار پھرامام اعظم رمنی الله عند، آقاومولی میجاند کی زیارت سے مشرف ہوئے۔نورمجسم میجاند نے فرمایا،

''اے ابوصنیفہ! تیری زندگی احیائے سنت کے لیے ہے تو گوشہ بینی کا ارادہ ترک 'روے''۔ آقا و مولی علی کا بیفر مانِ عالیثان من کر آپ نے گوشہ بین ہونے کا ارادہ ترک فرمادیا۔ (کشف انجوب: ۱۹۲) ارادہ ترک فرمادیا۔ (کشف انجوب: ۱۹۲)

تدریس کی ابتدا: را ۱۳۲۱ می کارین Fat می مین استام طامل

ر ہا۔ بچھ عرمہ بعد آپ کو خیال آیا کہ اپنا حلقۂ درس علیحدہ قائم کریں۔ جس دن آپ نے حلقہ قائم کریں۔ جس دن آپ نے حلقہ قائم کریں۔ جس دن آپ نے حلقہ قائم کرنے کا ارادہ کیا ای رات کو آپ حضرت حماد رحمہ اللہ کے پاس جمیعے تھے کہ ان کواطلاع کی کہ ان کے قریبی رشتہ دار کا انقال ہو گیا ہے جنانچہ وہ سنر پر روانہ ہو گیا ہے جنانچہ وہ سنر پر روانہ ہو گیا ہے کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔

اُن کی غیر موجودگی میں آپ نے ساٹھ ایسے مسائل پرفتوے دیے جن کے متعلق آپ نے استاد کو دکھائے تو انھوں نے استاد کو دکھائے تو انھوں نے وہ جواب استاد کو دکھائے تو انھوں نے چالیس مسائل سے اتفاق کیا اور میں مسائل میں اصلاح کی۔ اس وقت امام اعظم رمر اخد نے تشم کھائی کہ جب تک زندگی ہے ، امام جماد رحمد انڈی مجلس کوئیس چھوڑیں گے۔ انڈ نے تشم کھائی کہ جب تک زندگی ہے ، امام جماد رحمد انڈی مجلس کوئیس چھوڑیں گے۔ اللہ کے اللہ کا کھیرات الحسان : ۸۷)

جب آپ کے استاد امام حمادر منی اللہ عزکا وصال ہوا تو لوگوں نے ان کے بیٹے سے
استدعاکی کہ وہ اپنے والد کی مند پر تشریف لا کیں گر وہ اس عظیم فر مدواری کے لئے
رامنی نہ ہوئے۔ آخر کا رامام اعظم الوحنیف رضی اللہ عند کی خدمت میں گزارش کی گئی تو
آپ نے فرمایا ، میں نہیں جا ہتا کہ علم مث جائے اور ہم دیکھتے رہ جا کیں۔ چنانچہ آپ
اپنے استاد کرم کی مند پر بیٹھے۔ اہلی علم کا ایک بڑا حلقہ آپ کے گر دجمع ہونے لگا۔
آپ نے اپنے شاگردوں کے لئے علم وفضل کے دروازے کھول دیے ، محبت وشفقت
کے والمن بھیلا وید ، احسان و کرم کی مثالیس قائم کر دیں اور اپنے شاگردوں کو اس
طرح زیورعلم سے آراستہ کیا کہ یہ لوگ مستقبل میں آسان علم وفضل کے آفاب و

# marfåt.com Marfat.com

#### باب دوم(2)

اخلاق وكردار:

سیدناا مام اعظم منی الله مندمیاند قد ،خوبصورت ،خوش گفتار اورشیری کبیج والے تھے۔ آپ کی تفتیو صبح و بلیغ اور واضح ہوتی۔

ابولعیم رمداننہ کہتے ہیں، 'امام اعظم رمدانندکا چیرہ اچھا، کپڑے اچھے،خوشبوا چھی اورمجلس اچھی ہوتی ۔ آپ بہت کرم کرنے والے اور رفیقوں کے بڑے مم خوار بھے'۔

عمر بن جماد رمراللہ کہتے ہیں، '' آپ خوبصورت اور خوش لباس تنے، کثرت سے خوشبو استعال کرتے تنے، جب سامنے ہے آتے یا کھرے نکلتے تو آپ کے پہنچنے ہے بہلے آپ کی خوشبو پہنچ جاتی''۔ (خطیب بغدادی جسنا۔ ۳۳۰)

حصرت عبدالله بن مبارک ررافتہ فی سفیان توری رمہ اللہ سے کہا ، امام ابوسنیفہ رض اللہ مرفیب کرنے ہے کوسوں دور تھے۔ بیس نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے کی مخالف کی فیبت کی ہو۔ سفیان رحہ اللہ نے فرمایا ، اللہ کی شم ! وہ بہت عقمند تھے ، وہ اپنی نکیوں پرکوئی ایساعمل مسلطنیں کرنا چاہتے تھے جوائی نیکیوں کوضائع کردے۔ شریک رحہ اللہ نے کہا ، امام اعظم ابوضیفہ رض اللہ منہ نہایت خاموش طبع ، بہت تقمند اور فریک رحہ اللہ کا کہ کے کرنے والے اور کم ہو لنے والے تھے۔

ضمر ہ رحداللہ کے بقول لوگوں کا اتفاق ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ درست زبان ہے ، انہوں نے بھی کسی کا ذکر برائی ہے نہ کیا اور جب ان سے کہا گیا ، لوگ آپ پراعتراض کرتے ہیں اور آپ کسی پراعتراض ہیں کرتے ؟ تو آپ نے قرمایا ، بیاللہ تعالی کافضل ہے ، جس کو جا ہے عطا کرے۔

کیر بن معروف رمہ انڈ نے فر مایا ، است محمدی تنافق میں کوئی شخص ، میں نے امام ابو ایس معروف رمہ انڈ نے فر مایا ، است محمدی تنافق میں کوئی شخص ، میں نے امام ابو ایس کے امام ابو

ا یک مرتبه ظیفه بارون الرشید نے امام ابو بوسف رمراندے کہا ، امام ابوطنیفه رض اللہ مرتبہ ظیفه بارون الرشید نے امام ابوطنیفه رض اللہ مدے اخلاق بیان کرو۔ انہول نے فرمایا ،

"امام اعظم بنی اند مزحرام چیز ون سے خود بھی بچتے اور دومروں کو بھی بچانے کی شدید کوشش کرتے۔ بغیرعلم کے دین میں کوئی بات کہنے سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہائی مجاہدہ کرتے۔ وہ دنیا داروں سے دورر ہتے اور بھی کسی کی خوشا مدند کرتے۔ وہ اکثر خاموش رہتے اور دینی مسائل میں غور وفکر کیا کرتے۔ علم و عمل میں بلندر تبہ ہونے کے باوجود عاجزی واکساری کا بیکر تھے۔

جب ان ہے کوئی مسئلہ پو چھاجاتا تو قرآن وسنت کی طرف رجوع کرتے اگر قرآن و سنت میں اس کی نظیر نہلتی تو حق طریقہ پر قیاس کرتے ۔ اپنفس اور دین کی حفاظت کرتے اور راو خدا میں علم اور مال ودولت خوب خرج کرتے ۔ انکانفس تمام لوگوں سے بیاز تھا، لا لیج اور حرص کی طرف ان کا میلان نہ تھا۔ وہ غیبت کرنے سے بہت دور تھے، اگر کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی ہے کرتے ''۔

ین کر ظیفہ نے کہا، ' صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں' ۔ پھراس نے کا تب کو یاوصاف لکھنے کا تھم دیا اور اپنے بیٹے سے کہا،ان اوصاف کویا دکر لو۔

( موانح بے بہائے امام اعظم: ۲۷)

امام زفر رمرالله فرماتے ہیں، '' مجھے امام اعظم رضی الله مند کی خدمت میں ہیں سال سے
زاکد مدت گزار نے کی سعادت ملی، میں نے آپ سے زیادہ لوگوں کا خیرخواہ ، ہمدرہ
اور شفقت کرنے والانہیں و کیھا۔ آپ اہلی علم کو دل و جان سے جا ہے۔ آپ کے
شب وروز الله تعالی کی یاو کے لیے وقف تھے۔ سارا دن تعلیم و قد ریس میں گزرتا۔ باہر
سے آنے والے مسائل کا جواب لکھتے۔ بالمشافہ مسائل ہو چھنے والوں کی راہنمائی
فرماتے مجلس میں جھنے تو دوروں و تدریش کی مجلس ہوتی اور بایر نکلتے تو مریضوں کی
فرماتے مجلس میں جھنے تو دوروں و تدریش کی مجلس ہوتی اور بایر نکلتے تو مریضوں کی

عیادت، جنازوں میں شرکت ، نقراء ومساکین کی خدمت ، رشتہ داروں کی خبر گیری اور آنے والوں کی حاجت روائی میں مشغول ہوجاتے۔ راہت عبادت میں گزارتے اور قرآن مجید کی بہترین انداز میں تلاوت کرتے۔ یہی معمولات زندگی بجرقائم رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ (مناقب للموفق: ۴۰۰۰)

معانی بن عمران الموسلی رمداللہ کہتے ہیں، '' امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند میں دی صفات الیک تھیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی میں موجود ہوتو وہ اپنی توم کا سروار بن جاتا ہے۔ پر ہیز گاری ، سچائی ، فقہی مہارت ، عوام کی خاطر مدارات اور بناوت ، پر خلوص بمدروی ، لوگوں کو نفع پہنچانے میں سبقت ، طویل خاموشی (فضول گفتگو سے پر ہیز) ، گفتگو میں حق بات کہنا اور مظلوم کی معاونت خواہ دشمن ہویا دوست''۔ (ایصناً: ۲۲۳)

حضرت داؤد طائی رمدائفر ماتے ہیں ،'' میں ہیں سال تک امام ابو صنیفہ رمداللہ کی خدمت ہیں رہا۔ اس مدت میں ، میں نے انہیں خلوت اور جلوت میں نظے سراور پاؤل بحدمت ہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے ان سے عرض کی ۔ استادِ محترم ! اگر آپ خلوت میں پاؤں دراز کرلیا کریں تو اس میں کیا مضا کقہ ہے؟ فرما یا ،خلوت ہیں اوب ملحوظ رکھنا جلوت کے برنبیت بہتر اور زیادہ اولی ہے۔ (حداکق الحقید : ۲۲)

وطارها ہوت ہے ہہ بست ہ راورر یا دون ہے۔ رحمہ تا ہام اعظم ابوت ہے ہے۔ اس فقہ پر بردی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ اپنے احباب کے لئے بے پناہ فکر مندر ہتے ، علمی حاجات پوری کرنے میں بردی توجہ اور قابلیت سے حصہ لیتے ، جے پڑھاتے اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ۔ غریب و مساکین شاگر دوں کا خاص خیال کرتے ۔ آپ بعض اوقات لوگوں کو اتنا دیتے کہ وہ خوشحال ہوجاتے ۔ آپ بعض اوقات لوگوں کو اتنا دیتے کہ وہ خوشحال ہوجاتے ۔ آپ کے باس عقل وبصیرت کے خزانے تھے ، اس کے باوجود آپ مناظروں سے اجتناب فرماتے ۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور ان سے مناظروں سے اجتناب فرماتے ۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور ان سے مناظروں ہے اجتناب فرماتے ۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور ان سے مناظروں ہے اجتناب فرماتے ۔ آپ لوگوں سے بہت کم گفتگو فرماتے اور ان سے مناظروں ہے ایک مناز کر ان کے اور ان سے مناز کر دور ان سے ایک مناز کر دور ان سے ایک مناز کر دور ان سے ایک مناز کر دور ان کے اور ان سے ایک مناز کر دور ان کے ایک مناز کر دور ان کے دو

#### سائل مير الجيمة نبس متح بلك فاعلى افتياك تير (مناقب للموفق الميا) Marfat. Com

الم م اعظم رور الذين كرس اخلاق كى بار ب يس بيشار واقعات كتب كثيره يس موجود بيس بي تويه بي حرص طرح علم وعمل من بيشل و برمثال شان ركهت بيس ال طرح حسن واخلاق اور سيرت وكردار بيس بحى انكاكوكى الى نبيس المام ابو يوسف روران على انكاكوكى الى نافى نبيس المام ابو يوسف روران عن موكرة كاد يا - آب ني نبيس المام ابو يوسف روران كاد كار الماء المام المواد المام ا

"الله تعالی نے امام ابوصنیفه رشی الله مذکوعلم وعمل سخاوت وایثاراور دیگر قرآنی اخلاق سے مزین کردیا تھا" ۔ (الخیرات الحسان: ۱۳۲۱)

المام اعظم بحيثيت تاجر:

ریشی کیڑے کے تاجرکوعربی میں الخزانی کہتے ہیں۔امام اعظم منی الذعنزیشی کیڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔آپ کی تجارت بہت وسیع تھی۔لاکھوں کالین وین تھا۔اکٹر شہروں میں کارندے مقرر تھے۔ بوے بزے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔استے وسیع کاروبار کے باوجود ویانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجا کر طور پر ایک آنہ کی اگی آمد نی میں داخل نہیں ہوسکتا تھا۔

ا مام اعظم ابوصنینہ من مند عارصفات کی دجہ سے ایک کامل اور ماہر تا جرہوئے۔ 1۔ آپ کانفس غنی تھا ، لا کچ کا اثر کسی وقت بھی آپ برظا ہر نہ ہوا۔

2\_ آپنهایت درجه امانت دار تھے۔

3۔ آپ معاف اور درگزر کرنے والے تھے۔

4۔ آپ شریعت کے احکام پڑتی ہے کمل پیرا تھے۔

ان اوصاف عالیہ کا اجماعی طور پر جواثر آپ کے تجارتی معاملات پر ہوا ، اُسکی وجہ سے آپ تاجروں کے طبقہ میں انو کھے تاجر ہوئے اور بیشتر افراد نے آپی تجارت کو حضرت ابو بکر صدیق بنی اند منرکی تجارت میں سے تشبیہ دی ہے، گویا آپ حضرت ابو بکر

# martat.com

صدیق دس الله مندی تجارت کی ایک مثال چیش کرد ہے ہیں اور آپ ان طریقوں پر چلی رہے ہیں۔ در آپ ان طریقوں پر چلی رہے ہیں۔ جی جی جی ای طرح امانت رہے ہیں۔ جن پر سلف صالحین کا عمل تھا۔ آپ مال خرید تے وقت بھی ای طرح امانت داری کے طریقے پر عامل رہے تھے جس طرح بیچنے کے وقت عامل د ہاکرتے تھے۔ داری کے طریقے پر عامل د ہے تھے جس طرح بیچنے کے وقت عامل د ہاکرتے تھے۔ (سوائے بے بہائے امام عظم : 19)

ایک دن ایک ورت آپ کے پاس ریٹی کپڑے کا قان بیچنے کے لیے لائی۔ آپ نے اس سے دام پوچھ، اس نے ایک سو بتائے۔ آپ نے فرمایا، یہ کم بیں، کپڑ ازیادہ فیتی ہے۔ اس ورت نے دوسو بتائے۔ آپ نے پھر کہا، یدوام کم بیں۔ اس نے پھرہ اور برد مائے کئی کہ چارسو کے بیٹی گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ چارسو سے زیادہ کا ہے۔ وہ بولی، تم بھے سے نداق کرتے ہو؟ آپ نے اس نے بیٹی سود یکروہ کپڑا فریدلیا۔ اس تقوی اور دیا نت نے آپ کے کاروبار کو بجائے نقصبان پیٹیانے کے اور چھادیا۔ اس الم منی اللہ منی اللہ منی اللہ کے اس کی بھترین راہنمائی فرماتے تھے۔ آپ اپ بلکہ آپ ان کی بھترین راہنمائی فرماتے تھے۔ آپ اپ بلکہ آپ ان کی بھترین راہنمائی فرماتے تھے۔ آپ اپ اس ادباب سے یا کی غریب خریدار سے نقع بھی نیس لیا کرتے تھے۔ بلکہ اپنے نقع بھی نیس کیا کرتے تھے۔ بلکہ اپنے نقط کی خور اس کی خور اس کر بیا کر بیا کہ کا کر ایک کو کر بیا کر بیا

ایک بوڑھی عورت آ کچے پاس آئی اوراس نے کہا، (میری زیادہ استطاعت نہیں، اس لیے) یہ کپڑا جتنے میں آ کچو پڑا ہے اس وام پر میرے ہاتھ فروخت کردیں۔ آپ نے فر مایا، تم چار درہم میں لے لو۔ وہ بولی، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میرا فدات کیوں اڑاتے ہو( کیونکہ یہ قیت بہت کم ہے)؟ آپ نے فر مایا،

" میں نے دو کپڑے خریدے تھے اور ان میں سے ایک کپڑے کو دونوں کی قیمت خرید سے جارور ہم کم پرفروخت کر چکا ہوں ،اب بیدوسرا کپڑا ہے جو جھے جارور ہم میں پڑا

marfat.com

ایک مرتبہ آپ نے اپنے کاروباری شریک کو بیجے کے لیے کپڑے کے تھال بھیج جن
میں ہے ایک تھان میں کوئی نقص اور عیب تھا۔اس سے فرمایا، جب اس تھان کو
فروخت کرنا تو اس کا عیب بھی بتادینا۔اس نے تھان فروخت کردیے لیکن گا مک سے
اس تھان کا عیب بیان کرنا بھول گئے۔اور یہ بھی نہ یادر ہا کہ وہ عیب دار تھان کس
گا مک کوفروخت کیا تھا۔

الم اعظم من الدُور کو جب اس بات کاعلم ہوا تو آپ نے ان تمام تھا نوں کی قیمت تمیں بڑار درہم صدقہ کردی اور اس شریک کوعلیحدہ کردیا۔ (الخیرات الیمان: ۱۲۰۰) امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند کی زندگی جریہ کوشش رہی کہ وہ سید نا صدیلی اکبر رضی اللہ عند کے نقش قدم پر زندگی بسر کریں اور آپے اتوال، افعال اور خصائل کی پیروی کریں، کونکہ سیدنا صدیق اکبر بنی اللہ عند تمام صحابہ کرام سے افعال بتھے۔ حضور سیکھی ہے قربت اس لیے تھی کہ وہ مزاج شناس عادات ربول سیکھی تھے۔ صحابہ کرام بیس سب قربت اس لیے تھی کہ وہ مزاج شناس عادات ربول سیکھی جواد اور جال نار آپ بی سب سے بڑھ کر عالم، فقید، متق، پر بیبزگار، عبادت گزار، تی، جواد اور جال نار آپ بی سے۔ ای طرح امام ابو صنیفہ بنی اللہ من تابعین میں سب سے ذاکہ علم والے، سب سے زائد متل والے، سب سے زیادہ جواد تھے۔

حضرت أبو بكر رض الذمذ مكه مين دوكا نداري كرتے تنے، كپٹرے كا كاروبارتھا۔ امام ابوصنيف رسى القدعنے نے كوف ميں كپٹرے كى تجارت كى اور حضور عليہ كے سنتوں كى معرفت اور دين كى بمجھ بھى حاصل كى۔ اس طرح حضرت ابو بكر رمنى الله عنه كا ايك لمحه آپ نے اپنى زندگى ميں شامل كرليا۔ (مناقب للموفق: ١٠٢)

سخاوت:

الم إعظم اليوصنيف رضى الله عند كي وسيم تجارية كالمتصد محض دولت كما نائبين تها بلكه آپ كا مناز المحال المحالية المحالية كالمحالية المحالية آپ کا عام معمول تھا کہ کھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید تے توای قدر محدثین اور عالماء کے پاس بجواتے۔ اگر کوئی شخص طنے آتا تو اس کا حال ہو چھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ ٹاگر دول میں جس کوئے دست دیکھتے اسکی کھر لیوضرور یات کی کفالت کرتے۔ ٹاگر وول میں جس کوئے دست دیکھتے اسکی کھر لیوضرور یات کی کفالت کرتے تاکہ وہ اطمینان سے علم کی تحکیل کرسکے۔ بہت سے لوگ جومقلسی کی بیار سے مہم حاصل نہیں کر سکتے تھے، آپ ہی کی دیکھیری کی بدولت بڑے بردے رہوں

پر مینچے۔ان میں امام ابو یوسف رمدانشکا تام بہت نمایاں ہے۔

''المام اعظم من الدور تجارت ك نفع كوسال بحرجع كرتے اور بحراس سے اساتذہ اور مراس میں اللہ میں

انمیان بن میدر مراند فرماتے ہیں، امام ابوطنیف رضی الله مذکر ت سے صدقہ و باکرتے ہے، ان کو جو بھی نفع ہوتا وہ دے و یا کرتے تھے۔ بھی کواس کثرت سے تخفے ارسال کیے کہ بھی کو وحشت ہونے گئی۔ میں نے ان کے بعض اصحاب سے اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے کہا، اگرتم ان تحفول کو و کھتے جو انہوں نے سعید بن افی عروب رحمہ اللہ کو بھیجے بیں تو جیران رہ جاتے۔ امام اعظم نے محدثین میں سے کسی کو بھی نہیں جھوڑا کہ جس سے ساتھ بھلائی ندکی ہو۔ (الخیرات الحسان اللہ ۱۳۵)

THAT FAT. COM

ے لیے کپڑایا میوہ خریدتے تو پہلے ای مقدار میں کپڑایا میوہ علاء ومشائخ کے لیے خریدتے''۔(ایسنا:۱۳۶)

شریک رمداننہ نے کہا، جوجنس آب سے پڑھتا تو آب اس کو نان ونفقہ کی طرف سے بے نیاز کردیا کرتے بھے اور جب وہ علم بڑھ لیے نیاز کردیا کرتے بلکداس کے گھروالوں بربھی خرج کرتے بھے اور جب وہ علم بڑھ لیتا تو اس سے فرماتے ،''ابتم کو بہت بڑی دولت ال گی ہے کیونکہ تم کو حلال وحرام کی بیجان ہوگئ ہے'۔ (ایصنا: ۱۳۷)

الم م ابو بوسف رمراند نے بیان کیا، "آپ نے بین سال تک میرااور میرے گھر والول کا خرچہ برداشت کیا اور بیل جب بھی آپ سے کہنا کہ بیل نے آپ سے زا کہ دینے والانہیں ویکھا تو آپ فرماتے ، اگرتم میرے استادامام جمادر مراندگود کھے لیتے تو ایساند کہتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر آپ کی کو بچھ دیا کرتے تھے اور وہ آپ کا شکریدا وا کرتا تو آپ کو بڑا ملال ہوتا تھا۔ آپ اس سے فرماتے ، "شکراللہ تعالی کا اداکر وکداس نے بیروزی تم کودی ہے۔ (ایعنا : ۱۳۷)

علامه ابن مجر کی رمداندر قمطراز بین آنام اعظم رضی الله عندسب سے زیادہ اپنے اصحاب اور ہم نشینوں کی غم خواری اور ان کا اگرام کرنے والے تھے۔ ای لیے آپ جمآجوں کا اکاح کرنے والے تھے۔ ای لیے آپ جمآجوں کا اکاح کرنے کرنے تھے۔ آپ برختی کی طرف اکاح کرنے تھے۔ آپ برختی کی طرف اسکے مرتبے کے مطابق خرج بھیجتے تھے۔

ایک بارآب نے ایک شخص کواپی مجلس میں پھٹے پرانے کیڑے پہنے ویکھا تو جب لوگ جائے ہارآب نے ایک بارآب نے ایک شخص کواپی مجلس میں پھٹے پرانے کیڑے بہنے و کانے آپ نے اسے فرمایا ، تم ذرائھ ہر جاؤ۔ پھر فرمایا ، میرے جاء نماز اٹھا کر دیکھا تو پھٹے ہو وہ لے لواور اس سے اپنی حالت سنوارو۔ اس نے جاء نماز اٹھا کر دیکھا تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بجھے اس کی ضرورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بجھے اس کی ضرورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بجھے اس کی ضرورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بجھے اس کی ضرورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی ضرورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی ، میں دولتمند ہوں بھے اس کی صورت نہیں ۔ تو اس کی سے دولت نہیں ۔ تو وہاں ہزار درہم تھے۔ اس نے عرض کی میں دولت نہیں ہوں ہے دولت کی سے دولت کی دولت نہیں ہوں ہوں ہوں کی دولت کی

دینا چاہتا ہے لہذا تم اپن حالت بدلو، تا کہ تہمیں دیکھ کرکسی کو تمبار سے تھاج ہونے کا شہدنہ ہو، اور تھارے دوست تمباری خوشحالی سے خوش ہوں۔ (ایسنا ۱۳۳۳)

ایک مرتبہ آپ کسی بیار کی عیادت کو جارہے سے کہ دراستے ہیں ایک شخص آتا دکھائی دیا جو آپا مقروض تھا۔ اس نے دور سے آپ کو دیکھ لیا اور منہ چھپا کر دومری طرف جانے لگا۔ آپ نے اسے دیکھ لیا اور نام لیکراس کو پکارا وہ کھڑا ہوگیا۔ آپ نے قریب پہنے کر فر بایا، تم نے بھے دیکھ کر داستہ کیوں بدلا؟ اس نے عرض کی، میں نے آپکادی بزار درہم قرض اداکر ناہے، اس شرمندگی کی وجہ ہے آپکا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔

قرض اداکر ناہے، اس شرمندگی کی وجہ سے آپکا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔

آپ نے فر بایا، سجان اللہ! میں خداکو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہیں نے سارا قرض محاف کردیا، تم آئندہ مجھ سے منہ نہ چھپانا اور میری وجہ سے جو تہمیں ندامت اور پریشائی ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے میرے بیٹے کو جو دولت عنایت کی ہاس کے سامنے تو بینذ راند بہت تغیر ہے۔ بخدااگر میرے پاس اسے زیادہ ہوتا تو وہ بھی چیش کر دیتا''۔ (الیفانہ ۲۵) کو جو رسانہ کتے جی رسانہ کتے جی کہ امام ابو صنیفہ رسانہ نے جھے سے فر مایا ، حضرت علی کرم انشہ جہ کا ارشاد گرامی ہے، چار ہزاریا اس سے بچھ کم نفقہ ہے بینی سال بحر کے لیے اتنا خرج کا فی ہے۔ اس ارشاد گرامی کی وجہ سے چالیس سال سے جس بھی چار ہزار درہم کا ملک نہیں ہوا۔ جب بھی میرے پاس چار ہزار درہم سے ذائد مال آتا ہے، جس وہ زائد مال راہ خدا میں خرج کر دیتا ہوں۔ اور اگر بھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ جس لوگوں کا تخان ہوجاؤں گاتوا کے درہم بھی ایے پاس ندر کھتا۔ (الخیرات الحسان ۱۳۳۱)۔

الم اعظم رو الذيد في جمي خلوص وفراخد لى سے وام اور علماء كرام كى خدمت كى ، اسكى مثال نبيں لمتى ـ جولوگ آپ كى مجلس بي يونى چند لمح سستا في كے ليے بيٹے جاتے ، وہ بھی آپ كى سخاوت سے فيضياب ہوتے ۔ آپ ان سے بھی الحی ضرور بات كے متعلق ہو چھتے ۔ اگر كوئى بحوكا ہوتا تو اسے كھانا كھلاتے ، بيار ہوتا تو علاج كے ليے رقم وستے ، كوئى حاجت مند ہوتا تو اكى حاجت روائى كرتے ۔ اگر كوئى زبان سے حاجت بيان نذكر تا تو اسكے كے بغير فراستِ باطنى سے اسكا مدعا جان ليتے ۔

اس حوالے سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے جسے علامہ مونی بن احمد کی رحداللہ نے تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوفہ میں ایک مالدار شخص تھا۔ بڑا خود داراور حیا دار تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ غریب اور مختاج ہوگیا۔ وہ بازار جا کر مزدور کی کرتا، مشقت اٹھا تا اور مبر کرتا۔ ایک دن اسمی بجی نے بازار میں کلڑی دیکھی۔ گھر آکر مال سے تعربی نے کو جسنے کے لیے جسے مائے گر مال اس کی خواہش پوری نہ کرسکی۔ گھر کا سامان پہلے ہی بک چکا تھا۔ یہ میں دونے گئی۔ اس شخص نے امام اعظم منی اللہ عندے امداد لینے کا ارادہ کیا۔ وہ مقا۔ یہ کہا کہ جسنا گر میں اور جا دورا اورا جا دورا اور جا دورا اور جا دورا اورا جا دورا دی دورا اورا جا دی کی دورا اورا جا دی دورا کیا ہے دورا اورا جا دورا اورا جا دورا اورا جا دورا اورا جا داد لیے کا دورا دورا دورا اورا جا دورا اورا دورا اورا جا دورا اورا جا دورا اورا دورا اورا جا دورا اورا ج

امام اعظم روراند نے اپی فراست سے بھانپ لیا کدائی فنم کوکوئی حاجت ہے۔ محرحیا
کے باعث یہ سوال نہیں کردہا۔ جب وہ فنمی اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو آپ نے
ایک آ دی اس کے پیچے دوانہ کردیا۔ اس فنمی نے محرجا کراپی بیوی کو بتایا کہ میں شرم
کے باعث اس با برکت مجنس میں پچوند ما تک سکا۔ امام اعظم رض اند مز کے بیج بھوئے
آ دی نے واپس جا کریہ سب احوال امام صاحب کے گوش گر ارکردیا۔
جب رات کا ایک حصہ گر رحمیا تو امام اعظم رض اند مزیا نے برارورہم کی تھیلی لے کراس مخص کے کھر پہنچ مجھے اور درواز و محکولا کر فرمایا، '' میں تبہارے دروازے پرایک چیز
ر کھے جارہا بول اسے لے لو'۔ یہ فرما کر آپ واپس آ مجھے۔ اسکے کھر والول نے حملی کھولی تو اس میں پانچ بزار درہم تھے اور ایک کا غذ کے پرزے پریتی میں تا ہے جارہا میں نے بہر براوروائی کی آم نے کر آ یا تھا یہ اسکی حملال کی کمائی ہا سے استعمال دروازے پر ایو صنیفہ یہ تھوڑی کی رقم لے کر آ یا تھا یہ اسکی حملال کی کمائی ہا سے استعمال دروازے پر ایو صنیفہ یہ تھوڑی کی رقم لے کر آ یا تھا یہ اسکی حملال کی کمائی ہا سے استعمال میں لا وَ اور واپس نہ کرنا'۔ (مناقب للموفق: ۱۲۸۱)

#### امانت داری:

تعم بن بشام رمرالنظر ماتے ہیں، 'امام ابوطنیفدر منی اللہ مذلوگوں میں بہت بڑے امانت رار تھے۔ جب خلیفہ نے ان کو علم دیا کہ وہ اسکے خزانے کے متولی اور عمرال بن جائیں ورنہ وہ انبیس سزادے کا تو آپ نے اللہ تعالی کے عذاب کی بجائے خلیفہ کی ایڈ ارسانی کو تبول قر مالیا''۔ (الخیرات الحسان: ۱۳۵)

کیونکہ اکثر بادشاہ اور دکام سرکاری خزانے کا بیجا استعال کرتے ہیں اور آپ الحکے اس ناجائز کام میں حصددار نہیں مناحا ہے تھے۔ ناجائز کام میں حصددار نہیں مناحا ہے تھے۔

حضرت وکیع رمه ایند فرمات بیل، '' خدا گافتم! امام ابوطنیفه رمه الله بهت بزے امانتدار تقے۔ ایکے دل میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اسکا خوف جلوہ کر تھا۔ اور وہ اسکی رضا پر کسی

# marfat.com

عبدالعزیز صنعانی رساند جنہوں نے آپ سے فقد پڑھی تھی ،فرماتے ہیں ، جب میں تج پڑھیا تو اپی ایک حسین کنیزامام اعظم رساند کے پاس بطورامانت چھوڑ کیا۔ ایک عرصہ بعد جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا ،حضور! میری کنیز نے آپی کیسی خدمت کی ؟ آپ نے فرمایا ، میں نے اس سے بھی کوئی کام نہ لیا اور نہ ہی اسے آگھا تھا کرد کھا کیونکہ یہ آپی امانت تھی۔ (ایضاً: ۲۳۵)

ایک دیباتی نے آپ کے پاس ایک لاکھ سر ہزار درہم بطور امانت رکھے گروہ فوت

ہوگیا۔اس نے کمی کو بتایا بھی نہ تھا کہ میں نے اس قدر رقم امام اعظم کے پاس بطور
امانت رکھوائی ہے،اسکے مجبوئے جیوئے نیچ تھے۔ جب وہ بالغ ہوئے تو امام اعظم
رحرہ خدنے آئیم این پاس بلایا اورائے والدی ساری رقم لوٹادی اور فر مایا، یہ تمہارے
والدی امانت تھی۔ آپ نے بیامانت خفیہ طور برلوٹائی تا کہ لوگوں کو اتن بڑی رقم کاعلم
شہواوروہ آئیم تک نہ کریں۔(ایسنا: ۲۳۷)

الم معظم منی الله عند كا تقوى اورا مانت و دیانت كے باعث علما ، اورعوام آ کی بے حد عزت كیا كرتے ہے جيكہ كالفين و حاسدین حسد كی آگ میں جلتے رہتے اور مختلف حرب استعال كر كے آپ كے مقام ور بنے كو گھٹانے كی ندموم كوشش كرتے ۔ ایک بار ایک شخص كے ذریعے آ کے باس ایک شخص كے ذریعے آ کے باس ایک شخص كے ذریعے آ کے باس ایک شخص امان مربحی كی موائی شخص كے دریعے آ ہے باس ایک شخص منی الله عنہ بحد عقینا اس رقم كو موئی شخص ہوئی اللہ عنہ بحد یقینا اس رقم كو مدان میں اللہ عنہ بحد یقینا اس رقم كو كارو بار میں استعال كرلیں كے اورائ يركر فت كی جائے گے۔

چنانچہ اس منصوبہ بندی کے ساتھ ایک شخص نے کوفہ کے قاضی ابن الی لیل کے پاس
دعویٰ دائر کیا کہ امام ابوصنیفہ رمرانہ نے فلال شخص کا مال تجارت کے لیے اپنے نبیے کو
د بے دیا ہے حالانکہ یہ مال امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ چنانچہ امام صاحب کوطلب کیا
سیستا انگیا کہ تھے پر الزام کے کہ نہ خاص کی است میں کا دوبار میں
سیستا انگیا کہ تھے پر الزام کے کہ نہ خاص کی است میں کا دوبار میں
سیستا انگیا کہ تھے پر الزام کے کہ انسان کی است میں کا دوبار میں

نگادی ہے۔ آپ نے فرمایا، تدالزام بالکل غلط ہے۔ اسکی امانت جون کی توں میرے پاس محفوظ ہے = اگر آپ خیا بین تو سرکاری نمائندہ بھیج کر تقدیق کرلیں۔ جب وہ لوگ آئے تو آپ کے مال خانے میں وہ امانت و لی بی موجود پائی جس پرسرکاری مہر لگی ہوئی تھی۔ یدد کچھ کرسب کوندامت ہوئی۔ (ایضاً: ۲۳۳)

ا کے لیے ندامت اور جرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امام اعظم رض الشرے پاس اتی کثیر امانتیں جمع تھیں جو اسکے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ جمد بن الفضل رحمہ افر ماتے ہیں، جب امام اعظم کا وصال ہوا تو آپ کے پاس لوگوں کی پانچ کروڑ کی امانتیں تھیں جنہیں آ کے بیٹے حضرت تمادر حراللہ نے لوگوں کولوٹایا۔ (ایسنا: ۲۳۵) یہ بات خور طلب ہے کہ بیوہ وہ تم ہے جو آپ کے وصال کے بعد موجود تھی جبکہ آخری عمر میں خلیفہ کی خالفت کے باعث آجر ہو آپ کے وصال کے بعد موجود تھی جبکہ آخری عمر میں خلیفہ کی خالفت کے باعث آپ کے لیے جبل کی قیداور دیگر مزاؤں کا امکان بہت بڑھ چکا تھا۔ لہذا آپ کے تفوی اور بصیرت کے باعث بیہ بات یعین سے کی جب بات بی تین سے کی جب براہ چکا تھا۔ لہذا آپ کے تفوی اور بصیرت کے باعث بیہ بات یعین سے کی جب بحث ہی ہونے کی کوشش میں کوئی کسرینہ چھوڑ کی ہوگی لیکن لوگوں کی امانتوں کا سلسلہ اس قدر وسیح تھا کہ اسے سیٹے ہیں پانچ کروڑ کی امانتیں نے گئیں جب بعد میں آ کی فرزند وسیح تھا کہ اسے سیٹے ہیں پانچ کروڑ کی امانتیں نے گئیں جب بعد میں آ کی فرزند

اس سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ امامِ اعظم رضی اللہ عند نے لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کا ایک عظیم نظام قائم کیا ہوا تھا۔ دفتر، مال خانہ، ملازم، کھانہ رجسٹر اور حساب کتاب کرنے والے حساب داں بقینائس نظام کا حصہ ہوں گے۔اس بناء پر بیکہا جاسکتا ہے کہ لوگوں کے اموال ورقوم کی حفاظت اور انکی اصل مالکوں کو واپسی بقینی بنانے کے کہا موال ورقوم کی حفاظت اور انکی اصل مالکوں کو واپسی بقینی بنانے کے لیے امامِ اعظم رضی انڈ عند منصوبہ بندی اور عملی اقدامات کر کے سود سے پاک خالص

# marfat.com

مبرومكم:

ام اعظم من الدُور طالب شان كے باوجود نبایت طیم و برد باراور متواضع انسان تھے۔

آپ عظیم توت برداشت اور بے بناہ صبر وقتل كا پیكر تھے۔ایک مرتبہ ایک شخص نے

آپ سے مناظر سے كے دوران گتا فانہ گفتگو شروع كى اور آ پكوبد عتى اور زنديق كبدكر

عالم كيا۔اس پر آپ نے فرمایا ،''اللہ تعالی تمبارى مغفرت كرے، وہ خوب جانا ہے مير سے بارے میں جوتم نے كہاوہ تے نبیل ہے۔ میں تمبارے عقید ہے ہے اتفاق میں كرتا۔ جب سے میں نے اللہ تعالی كو بہجانا ہے اسكے برابركسى كونہ جانا۔ میں اسكی معشق كا اميد دار ہوں اور میں اسكے عذاب سے ڈرتا ہوں''۔

کے کہتے ہوئے آپ روپڑے اور روتے روتے بیہوش ہوکر گرپڑے بھر ہوش آیا تواس مختص نے کہا، مجھے معاف کرو بیجئے۔ آپ نے فرمایا،''جس جابل نے بھی میرے بارے میں بچھ کہا وہ معاف ہے اور جو علم کے باوجود مجھ میں عیب بتائے تو وہ تصور دار ہے۔(الخیرات الحسان: ۱۳۰)

علامدا بن جحرر مداخد قطراز بین که آپ بهت باوقار انسان تھ، جب گفتگوفر ماتے تو کمی کے جواب کے لیے بی فرماتے اور بریار واقع باتوں پرغور نہ کرتے اور نہ ی ایسی باتھیں سنتے ۔ جب آپ کے پاس کوئی شخص آکر کہتا کہ فلال نے ایسی بات کہی ہے تو آپ فرماتے ، یہ بات جمعوڑ واور یہ بتاؤ کہ فلال معاملہ میں کیا کہتے ہو۔ یہ کہہ کراسکی بات منقطع فرماتے اور ارشا وفرماتے ، ایسی باتھی کہنے سے بچوجنہیں لوگ نا پند کرتے ہوں۔ (ایضاً : ۱۳۱)

ایک دفعہ آپ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے، شاگر دوں اور اراد تمندوں کا حلقہ تھا۔
ایک حض نے مسئلہ بوچھا، آپ نے مناسبہ جواب دیا۔ اس نے کہا، مگر حسن بھری ایک مسئلہ بوچھا، آپ نے مناسبہ جواب دیا۔ اس نے کہا، مگر حسن بھری ایک مسئلہ بوچھا، آپ نے مناسبہ جواب دیا۔ اس نے کہا، مگر حسن بھری ایک مسئلہ بوچھا، آپ نے مناسبہ جواب دیا۔ اس کے کہا، مگر حسن بھری ایک مسئلہ بوچھا، آپ نے مناسبہ جواب دیا۔ اس کے کہا، مگر حسن بھری

علطی ہوئی ہے۔ایک شخص کھر اہواجس نے کپڑے سے منہ جھیایا ہوا تھا۔وہ کہنے لگا، ''اےزانیہ کے بینے ہم حسن بصری کو خطا کاراور غلط کہتے ہو''۔ اس بیہورہ کوئی پرلوگ مشتعل ہو گئے اور اے مار تا جا ہا گرامام اعظم منی اللہ عند نے انہیں روک ویا اور سب کو غاموش كركے بنهاديا۔اوراس مخص سے نہايت كل اوروقار كے ساتھ فرمايا، ' بال حسن بھری منی اللہ عنہ سے علطی ہوئی اور عبداللہ بن مسعود منی اللہ عنہ نے اس بارے میں جو حضور علی ہے روایت کی ہے وہ سے ہے'۔ (مناقب للموفق:۲۹۸) امام اعظم منی الله عندایک دن مسجد میں ورس وے رہے تھے کہ ایک شخص جوآب سے بغض وعنادر کھتا تھا، آگر آ کی شان میں برے الفاظ کہنے لگا۔ آپ نے توجہ نہ کی اور ای طرح درس میں مشغول رہے اور شاگر دوں کو اس کی طرف توجہ کرنے ہے منع فر مادیا۔ جب آپ درس کے بعد گھر کی طرف چلے تو وہ تحض بھی گالیاں مکما ہوا پیچھے پیچیے چلا۔ آپ نے اے کوئی جواب نہ دیا بلکہ خاموثی اور وقارے سر جھنائے اپنے گھر میں داخل ہو گئے ۔وہ آ کیے درواز ے پرسر مار نے نگااور بولا ہتم مجھے کما سبھتے ہوکہ میں بھونک رہاہوں اورتم جواب بھی ہیں <sup>و</sup>یتے۔

#### عرادت دريامنت:

علامداین جررمراند لکھتے ہیں "امام ذہبی رمراند نے قرمایا امام ابوطنیفہ دمن اللہ مذکا پوری
دات عبادت کرنا اور تبجد پڑھنا تو اترے ثابت ہے اور بی دجہ ہے کہ کثرت تیام ک
دجہ ہے آپ کو دقہ بعنی مینے (کیل) کہا جاتا تھا۔ آپ تمیں سال تک ایک رکعت میں
مکمل قرآن پڑھتے رہے اور آپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے عشاء کے
دفسوے فجری نماز جالیس سال تک پڑھی "۔ (الخیرات الحسان: ۱۱۷)

الم معظم رسی الله مند کے تمام رات عبادت کرنے کا باعث بدوا تعد ہوا کہ ایک بارآب کہیں آشریف نے جادہ ہے تھے کہ رائے بیل آپ نے کی شخص کو یہ کہتے سا، ' بیام ابو حذیفہ ہیں جو تمام رات الله کی عبادت کرتے ہیں اور سوتے نہیں ' ۔ آپ نے امام ابو بوسف رحمہ الله سے فرمایا، سجان الله! کیا تم خدا کی شان نہیں و کچھتے کہ اس نے معارے نے اس می کا چرچا کردیا، اور کیا یہ بری بات نہیں کہ لوگ ہمارے متعلق وہ بات کہیں جو ہم میں نہ ہو، اہذا ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بنا جا ہے۔خدا کی تمارے میں میرے بارے میں لوگ وہ بات نہیں کہ تاریخ آپ تمام رات میں اوگوں کے گمان کے مطابق بنا جا ہے۔خدا کی تمام رات میں اوگ وہ بات نہیں کہیں گے جو میں نہیں کرتا۔ چنا نچ آپ تمام رات میادے وہ عادری ہیں گزار نے گئے۔ (ایمنا: ۱۵۱۸)

مسر بن کدام رصافہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم رصافہ کی مجد میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ

آپ نے بخر کی نماز پڑھی اور لوگوں کو علم سکھانے میں مشغول ہو گئے، یہا تک کہ آپ

نے نماز ظہرادا کی پھرلوگوں کو عصر تک علم دین سکھاتے رہے پھر عصرا دا فر مائی۔ ای

طرح عصرے مغرب اور مغرب سے عشاء تک درس و قدریس میں مشغول رہے۔ پھر
عشاء پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ معمول دیکھ کرمیرے دل میں خیال بیدا

ہوا کہ جب آپی قدریکی معروفیات اس قتیم ہیں تو آپ نفل عبادات کیے کرتے ہوں

ہوا کہ جب آپی قدریکی معروفیات اس قتیم ہیں تو آپ نفل عبادات کیے کرتے ہوں

جب لوگ عثاء بڑھ کر گھروں کو جا چھتو میں کیاد کھتا ہوں کہ آپ گھر سے صاف تھرا لباس پہن کر مجد میں تشریف لائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ دو کھا ہیں۔ آپ نفل نماز پڑھتے رہے یہافتک کہ ضبح صادق طلوع ہوگئ۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ جب پچھ دیر بعد والبن تشریف لائے تو لباس بدلا ہوا تھا۔ آپ نے فیم کی نماز باجماعت اداکی اور پھر حب سابق وہی درس و قدریس کا سلسلہ شروع ہوا جوعشاء تک باجماعت اداکی اور پھر حب سابق وہی درس و قدریس کا سلسلہ شروع ہوا جوعشاء تک جاری رہا۔ ہیں نے خیال کیا کہ آج رات میضرور آ رام کریں گے۔ گر دوسری رات بھی وہی معمول دیکھا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب آ رام کریں گے گر تیسری رات بھی وہی معمول دیکھا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں ، امام ابوضیفہ رحمالت کا میں جھوڑوں گالہٰذا میں نے سنقل آگی خدمت میں رہنے اورائی شاگردی کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

عدست ین رہے ہورہ میں میں نے امام اعظم رحماللہ کودن میں بھی بغیرروزہ کے ہیں امام سعر رحماللہ فرماتے ہیں ، میں نے امام اعظم رحماللہ کودن میں بھی بغیرروزہ کے ہیں و یکھا اور نہ ہی بھی رات میں سوتے ہوئے پایا البتہ ظہر سے قبل آپ بچھودیر آ رام کرلیا کرتے تھے ،آپ کا ہمیشہ بجی معمول رہا۔

علامه ابن مجرر مرائذ فرماتے ہیں ہمسعر بن کدام رمرائذ بھی بڑے خوش نصیب تھے کہ انکا وصال امام اعظم رمرائڈ کی مسجد میں ایسی حالت میں ہوا جب وہ مجدہ کی حالت میں اپنی جبین نیاز ، ہارگاہ بے نیاز میں جھکا کے تھے۔ (ایعناً:۱۹۱)

رکعت جی شروع ہے فتم کک جار حضرات نے پڑھا ہے اور وہ ہیں، حضرت عثمان غین،
تمیم داری سعید بن جیر، اورامام ابوطنیفہ رضی الدیم ہے۔ (اخبار الی صنیفہ داصحابہ، ۳۵)
علامہ ابن جحرشافی رمراہ ایک رکعت میں پوراقر آن تلاوت کرنے ہے متعلق اعتراض
کے جواب جی فرماتے ہیں،'' آپ کا ایک رکعت میں قرآن فتم کرنا اس حدیث کے
منافی نہیں کہ''جس نے قرآن کو تمین رات ہے کم جی فتم کیا وہ فقیہ نہ ہوا'' کیونکہ یہ
اسکے لیے ہے جو صاحب کرامت نہ ہو، یاد کرنے میں اورآسانی میں اور وقت ک
وسعت میں۔ اس لیے بہت سے صحاب و تا بعین سے منقول ہے کہ وہ ایک رکعت میں
فتم کرتے تھے بلکہ بعض نے تو مغرب وعشاء کے درمیان چارمر تبہ فتم کیا اور بیسب
کرامت کے طور پر ہے اس لیے قابل اعتراض نہیں'۔ (الخیرات ۱۲۳)

امام ابو بوسف رمرا مذفر ماتے ہیں ، امام اعظم رضی اندوندرات کے وقت ایک قرآن پاک نوافل ہیں فتم کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک ہیں ایک قرآن صبح اور ایک قرآن عصر کے وقت فتم فرمایا کرتے تھے اور عام طور پر رمضان کے دوران باسخد (٦٢) بار قرآن مجید فتم کرلیا کرتے تھے۔ (مناقب للموفق:٢٣٩)

نماز کے بعدروتے ہوئے بارگاہ الی عمی عرض کی ''اے میر حدرب! میں نے تجھے کے اسلام کی کا کا کھی کا کا کا کھی کا کا کا کہ کا کا کہ کا کھیا کہ اسکارکی جیسا کہ

عبادت کاحق تھا، مولا تو میری خدمت کی کی کومعرفت کے کمال کی وجہ ہے بخش دے '۔ تو غیب ہے آواز آئی' اے ابو حنیفہ! تم نے ہماری معرفت حاصل کی اور خدمت میں خلوص کا مظاہرہ کیا اسلیے ہم نے تہہیں بخش دیا اور قیامت تک تمہارے خدمت میں خلوص کا مظاہرہ کیا اسلیے ہم نے تہہیں بخش دیا اور قیامت تک تمہارے نذہب پر چلنے والوں کو بھی بخش دیا' ۔ سبحان اللہ! (الخیرات:۱۲۲، شامی جا۔۲۸) نخشیت الہی :

حافظ ابن تجریرات الحیان میں آپے خوف خدا اور مراقبہ کے عوان سے
ایک باب تحریر کیا ہے۔ آپ رقمطراز ہیں، 'اسد بن عمر ورمراللہ نے فرمایا، امام ابوصنیفہ
میں اللہ عند کے رونے کی آ واز رات میں نی جاتی تھی یہا تک کہ آپ کے پڑوئ آپ پر
ترس کھاتے۔ وکیج رحراللہ فرماتے ہیں ، بخدا آپ بہت ویانت وار تھے اور خدا کی
جلالت اور کبریائی آپ کے قلب میں رائخ تھی۔ آپ اپنے رب کی خوشتودی کو ہر چیز
پر جیج و ہے اور چاہے کو ارول سے ان کے فکڑ رے کرویے جاتے وہ اپنے رب کی رضا
نہ جھوڑتے ۔ آپ کا رب آپ سے ایساراضی ہوا جسے ایرار سے ہوتا ہے اور امام اعظم
رضی اللہ عند واقعی ابرار میں سے تھے'۔ (صفی 110)

یزید بن لیث رحراللہ کہتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ منا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں ہیں سے
تھے۔ امام نے نمازِ عشاء میں سورۃ زلزال تلاوت کی۔ جب نمازختم ہوئی تو میں نے
دیکھا کہ امام اعظم متشکر بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں۔ میں وہاں سے
چلا آیا اور جراغ جس میں تیل کم ہی تھا، وہیں چھوڑ دیا کہیں انکادھیان نہ ہے۔ میح
صادق کے وقت میں مجد آیا تو ویکھا کہ آپ اپنی واڑھی بکڑے ہوئے ہیں اور
فرمارے ہیں، 'اے وہ ذات جوذرہ بحر برائی کے بدلے سزادیتا ہے، اگر نعمان کی جزا
تیرے پاس جہنم یا اس سے قریب ہے تو اسے تو اپنی رحمت میں واخل فرما' ۔ راوی
تیرے پاس جہنم یا اس سے قریب ہے تو اسے تو اپنی رحمت میں واخل فرما' ۔ راوی

میں نے عرض کی بھنور! فجر کی از ان ہو چکی ہے۔ آپ نے فر مایا ، جوتم نے دیکھااسے جمیانا۔ پھرآب نے عشاء کے وضوے فجر کی نماز ادافر مائی۔ (الصنا:۱۲۲) ابوالاحوص رمران فرمات میں، 'اگرامام اعظم رمداندے بیکہاجاتا کرآب تین دن تک انقال كرجاكم محيق بمحى آب اينے معمول كے اعمال ہے يجوزيادہ نيكى نہيں كريكتے تقے کیونکہ و واسقدر نیکیاں کرتے تھے کہ اس میں اضافہ مکن ہی نہ تھا''۔ (ایساً: ۱۲۷) ا مام ابو یکی نمیشا بوری رمران کہتے ہیں، میں نے ساری رات امام ابو صنیفدر مداللہ کونماز پڑھتے اور اللہ تعالی کے مامنے گز گڑاتے ویکھا۔ میں ویکھٹا کہ آپ کے آنسومصلے پر بارش کے قطروں کی طرح فیک رہے ہیں۔ (مناقب للموفق:۲۵۲) ا مام اعظم مِنى الله من فر ماتے ہے، ' اگر لوگ اینے معاملات میں درست رہتے تو میں کس کوفتوی نددیتا۔ بچھےاس سے بر صرکوئی خوف نہیں کہ میں اینے کسی فتوی کی وجہ سے تہیں ووزخ میں نہ چلاجاؤں۔ اسلیے میں فتوی دینے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہوں'۔ (ایضاً:۲۲۱) ا یک روز امام اعظم رمہ انشکہیں جار ہے تھے کہ لاعلمی میں آپ کا یاؤں ایک <sup>از</sup> کے کے یاؤں پر آھیا۔اس لڑکے نے کہا،اے شیخ! کیاتم قیامت کے روز خدا کے انتقام ہے نہیں ڈرتے؟ آپ نے بد بات تی توغش کھا کر گر مجئے۔ پچھ در بعد ہوش آیا تو مسعر بن کدام رمدانڈ نے عرض کی ،اس اڑ کے کی بات نے آ کیے دل برا تناعظیم اثر کیا؟ آ ب نے فرمایا،'' کیا عجب کہ اسکی آ وازئیبی ہدایت ہو''۔ (اکٹیرات الحسان: ۱۲۸)

نے فرمایا، 'کیا عجب کدا کی آواز نیمی ہدایت ہو'۔ (الخیرات الحسان: ۱۲۸)

آکے ول میں خوف خدا اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ کی شخص سے گفتگو فرمارے تھے کہ
اس شخص نے کہا،خدا سے ڈرویہ بینٹا تھا کہ ام اعظم رمرانڈ کا چبرہ زرد پڑ گیا،سر جھکالیا
اور فرمایا،خدا تمہمیں جزاد ہے، ہروفت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی

## martat.comi

ایک روزامام نے فجر کی نماز میں یہ آیت پڑھی جبکا ترجمہ یہ ہے، ''اور جرگز اللہ کو بے خرنہ جاننا ظالموں کے کام سے ' (ابراہیم: ۳۱) تو آپ لرزگئے اور کیکی طاری ہوگئ۔ آپ کی اس کیفیت کولوگوں نے محسوس کرلیا۔ امام اعظم رصاحہ کوئی مسئلہ ور پیش ہوتا تو آپ فرماتے ، یہ مشکل میرے کی گناہ کی وجہ سے ہوتو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے اور وضو کر کے دور کعت نماز ادا کرتے اور استغفار کرتے تو مسئلہ للہ ہوجا تا۔ آپ فرماتے ، مجھے خوشی ہوئی کیونکہ مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ میری تو بہ تحول فرمائے گا۔ اس بات کی اطلاع حفرت نفیل بن عیاض رصاحہ کو ہوئی تو بہت روئے اور فرمایا، ' اللہ تعالیٰ امام ابو صنیفہ پر رحم فرمائے ، یہ بھیرت الحکی گناہوں کی کی وجہ سے جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ گناہوں میں مستخرق ہوتے ہیں' ۔ (الخیرات الحسان: ۱۲۸)

فضیل بن دکین رمراللهٔ فرماتے ہیں، 'میں نے تابعین وغیرہ کی ایک جماعت کودیکھاتو کسی کو امام ابوحنیفہ رمراللهٔ فرماتے ہیں، 'میں نے تابعین وغیرہ کی ایک جماعت کودیکھاتو کسی کو امام ابوحنیفہ رمراللہ سے اچھی طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ پایا۔ آپ نماز شروع کرنے کرنے ہوئے دالا کہتا، واقعی خدا ہے ڈرنے والے بی جن ''۔

امام ابن حجرشافعی رمر درندا پی طویل گفتگو کے اختیام پرفر ماتے ہیں '' رات کو جب آپ نماز ادا فر ماتے تو چٹائی پر آ کچے آنسوؤں کے گرنے کی آ واز اسطرح آتی جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ رونے کا اثر آپ کی آنکھوں اور رخساروں پرنظر آتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فر مائے اور ان سے راضی ہو'۔ (ایضا: ۱۲۹)

زېدوتقو ي:

حضرت عبدالله بن مبارک رمدالله فرمات بن "میں نے امام اعظم منی الد منہ سے زائد مخت عبدالله میں اللہ من اللہ من

عیاوراس نے اس مال کونگا افخا کر دیکھا بھی نہیں۔ اس پراسے کوڑوں سے مارا میا مراس نے مبر کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصائب کو برداشت کیا مگر اس نے مبر کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصائب کو برداشت کیا مگر متاع تبول نہ کیا بلکہ دوسروں کی طرح (جاہ و مال و نیا کی ) بھی تمنا اور آرز و بھی نہ کی حالا نکہ لوگ ان چیزوں کے لیے سوسوجتن اور جیلے کرتے ہیں۔ بخدا آب ان تمام علاء کے برکس تھے جنہیں ہم مال وانعام کے لیے دوڑتاد کیھتے ہیں۔ بدلوگ د نیا کے علاء کے برکس تھے جنہیں ہم مال وانعام کے لیے دوڑتاد کیھتے ہیں۔ بدلوگ د نیا کے جی طالب ہیں اور د نیا ان سے بھاگتی ہے۔ جبکہ امام اعظم رمراللہ وہ تھے کہ د نیا انکے جی جے آتی تھی اور آب اس سے دور بھا گتے تھے '۔ (منا قب للمونق: ۲۲۸)

کی بن ابراہیم رحداللہ نے فرمایا، میں کوفدوالوں کے ساتھ رہا ہوں کیکن میں نے امام اعظم ابوصنیفہ رحداللہ سے زیادہ تنقی کوئی نہ دیکھا۔

حسن بن صالح رمرال کے بی ، آپ خت پر بیزگار تھے، حرام ہے ڈرتے تھے اور شبہ
کی وجہ ہے کی حلال چیزی بھی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کوئی فقیداییاند دیکھا جواپ نفس اور علم کی حفاظت آپ سے زیادہ کرتا ہو، وہ آخری عمرتک جباد کرتے رہے۔

یزید بن بارون رمرال فرماتے ہیں، میں نے ایک ہزار شیوخ ہے علم حاصل کیا گر میں نے ایک ہزار شیوخ ہے علم حاصل کیا گر میں نے ان میں امام ابو حنیفہ رمرال ہے ذاکھ نہ تو کسی کو متی پایا اور نہ اپنی زبان کا حفاظت کرنے ان میں امام ابو حنیفہ رمرال ہے تاک میں تحد رشد بداحیاس تھا کہ وکئے مرال فرماتے ہیں، آپ نے یہ بدکر رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالی کی مجی سے کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ جنانچہ ایک بارسم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ جنانچہ ایک بارسم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ جنانچہ ایک بارسم کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عبد کیا کہ اگر است کے دیار صدقہ کریں گے۔ (الخیرات الحمان: ۱۲۰۰۰)

آ کے کاروباری شریک حفص رمراند کہتے ہیں،

میں شبہ پیدا ہوتا تو آب این دل ہے اسکونکال دیتے تھے اگر جداس کی خاطرا پناتمام مال بی کیوں نہ خرج کرنا پڑے۔ (ایضاً:۱۳۱)

اسکی مثال وہ واقعہ ہے کہ آ کیے ایک کاروباری شریک نے کیڑے کا عیب ظاہر کیے بغیر اسے بچے دیاتو آپ نے اس دن کی ساری کمائی تمیں ہزار درہم خیرات کردی۔ بیواقعہ ''اہام اعظم بحثیت تاج'' کے عنوان کے تحت بیان ہو چکا ہے۔

سی نے امام اعظم منی الذعنے عرض کی ، آپ کود نیا کامال واسباب چیش کیا جاتا ہے گر آپ اے قبول نہیں فرماتے حالا نکہ آپ ایما ندار جیں اور یہ آپاخت ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے اہل وعیال کو اللہ کے سپر دکر رکھا ہے۔ وہ اٹکا خود کھیل ہے۔ میرا ذاتی خرج دو درہم ماہانہ ہے ، تو میں اپنی ضرورت سے بردھ کر کیوں جمع کروں۔ (مناقب للموفق: ۲۲۸)

رب آپ کو بغداد میں قید کر دیا گیا تو اپنے بیٹے حمادر مرانڈ کو پیغام بھیجا، اے میرے
جب آپ کو بغداد میں قید کر دیا گیا تو اپنے بیٹے حمادر مرانڈ کو پیغام بھیجا، اے میر
بیٹے! میراخرچ دو درہم ماہانہ ہے بھی ستو کے لیے اور بھی روثی کے لیے۔ اور اب میں
بیاں قید میں ہوں تو جلد خرچ بھیج دو۔ بی تقویٰ تھا کہ جیل میں بھی حکومت کا کھا تا نہیں
کھاتے تھے۔ (الھنا: ۲۱۲)

کیر بن معروف رر اند کہتے ہیں، میں نے ایک دن امامِ اعظم رحد اللہ ہے عرض کی، حضور میں نے آب جیسا کوئی دوسرانہیں و یکھا، آ کچے خالفین آپ کا گلہ کرتے ہیں، آپ کی فیریت کرتے ہیں گئی تب کرتے ہیں گلہ کرتے ہیں گاذ کر کرتے ہیں تواسکی خوبیال ہی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فر بایا، میں نے بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تواسکی خوبیال ہی بیان کا کرتے ہیں۔ آپ نے فر بایا، میں نے بھی کسی کے عیب طاش نہیں کے اور بھی برائی کا بدلہ برائی ہے اور بھی اور ایسنا: ۲۱۳)

اہام اعظم من اللہ منہ کے بے مثال تقوی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ
ایک بار کوفہ میں پچھے کریاں چوری بوگئیں تو آپ نے دریافت کیا، بحری زیادہ سے
زیادہ کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ لوگوں نے بتایا، سات سال او آب نے سات سال
سک بحری کا موشت نہیں کھایا (کہ کہیں چوری کی بحری کا گوشت جسم میں نہ چا

۔ انبی دنوں آپ نے ایک نوجی کو دیکھا کہ اس نے گوشت کھا کراس کا فضلہ کوفہ کی نہر میں مجینک دیا تو آپ نے مجھلی کی طبعی عمر کے بارے میں دریا فت کیا اور پھراتے مال تک مجھلی کے کوشت ہے پر ہیز کیا۔ (الخیرات الحسان:۱۳۳)

کی نے یزیدین ہارون رحدالف سے سوال کیا کہ انسان فتو کی دینے کے قائل کب ہوتا

ہے؟ فرمایا، جب وہ امام اعظم ابوحنیفہ رحدالفہ کے مقام کو پہنچ جائے۔ راوی کہتے ہیں،

میں نے یہ من کر کہا، ابو خالد آپ بھی ایسا کہتے ہیں؟ (یزید بمن ہارون رحداللہ پہلے امام
اعظم رحداللہ کے علم وفضل کے قائل نہیں تھے اس لیے انہیں جرانی ہوئی) آپ نے
فرمایا، میرے پاس اس سے بروہ کر الفاظ نہیں ورندا نکامقام تو اس سے بھی بلند ہے۔
ونیائے اسلام میں امام ابو صفیفہ رحمداللہ جیسا فقیہ ہے نہ تھی۔ میں نے اکوایک ون تیز
وحوب میں ایک شخص کے مکان کے پاس کھڑے و کھا۔ میں نے عرض کی، آپ اس
وحوب میں ایک شخص کے مکان کے پاس کھڑے د کھا۔ میں نے عرض کی، آپ اس

میں نے اس سے پچھ درہم لینے ہیں اور میں پہندنہیں کرتا کدا سکے کھر کے سائے میں بیٹیوں۔اس سے بڑھ کرا حتیاط اور تعویٰ کیا ہوسکتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے اس گھروالے سے قرض والیں لینا ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کرفا کہ واٹھاؤں توبیا لیک تسم کا سود ہے۔ یہ فتو کی عوام کے لیے ہیں ہے لیکن عالم کواس سے زیادہ ممل کرنا جا ہے جس نیکی کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ (ایصاً:۱۳۳)، منا قب للموفق:۲۰۵)

امام رازی شافق رحداللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبدام اعظم رحداللہ کہیں جارے تھے راستہ میں اتفاقا آپی جوتی کو کھی خیاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست دور کرنے کے لیے جوتی کو جھاڑا تو کھی نجاست اڑکرایک مکان کی دیوارے لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اگر نجاست یونمی چھوڑ دی جائے تو اسکی دیوار خراب ہوتی ہا دراگر اے کرید گئے کہ اگر نجاست یونمی چھوڑ دی جائے تو اس کو اور اس سے مالک مکان کو رو یوار صاف کی جائے تو دیوار کی مٹی بھی از آئے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان ہے۔ چنا نچ آپ نے درواز و کھی کھی از آئے گی اور اس سے مالک مکان کو بحوی تھا اور آپی احتیاق ہو وہی تھا اور آپی احتیاق ہو وہی تھا اور آپیا مقروض تھا۔ وہ یہ بھی کہ آپ قرض واپس لینے آئے ہیں۔ پریشان ہوکر عذر پیش کرنے لگا۔ آپ نے فر مایا، قرض کو چھوڑ وہیں تو اس الجھن ہیں ہوں کہ برکر عذر پیش کر نے ساف کروں۔ پھر سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ مجوی آپ کا تھو گی اور کمالی احتیاط دیچ کر بے ساختہ بولا، آپ دیوار بعد ہیں صاف سیجھے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر میرا واضاف کردیں، چنا نچ وہ مسلمان ہوگی۔ (تغیر کبیرزیر آیت مالک یوم الدین)

ی میں ہے۔ مطابع در مداند نے اپنی کتاب میں پجیسوی فصل کاعنوان میتر در کیا ہے، مطابعہ ان میں کا عنوان میتر در کیا ہے، مطابعہ کا مداکی تم المام میں کا میں کا کا مداکی تم المام میں کا میں کا در کرتا'۔ وہ اسکے تحت لکھتے ہیں،'' خدا کی تم المام

### marfat.com

ایک بارع بای خلیفہ نے دوسود بینار کا تخفی شین کیا تو آپ نے یہ کرردفر مادیا کہ ان بر میرا کوئی حق نہیں '۔ایک مرتبدا میرالموسین نے ایک خوبصورت لونڈی بھیجی محرآب نے تبول نہ کی اور فر مایا ، 'میں اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں اس لیے جھے کئیر ک حاجت نہیں '۔(منا قب للموفق ص ۲۲۲)

الم معظم منی الله مندا مراه اور حکام کے تحاکف اور تذرانوں کے اس لیے نخالف تھے کہ جو کی کا حسان مند ہو جاتا ہے وہ اسکے خلاف جن بات کہنے ہے رک جاتا ہے بقول شخصے ،" جو کس کا کھا تا ہے وہ اس سے شرہ اتا ہے' ۔ امامِ اعظم منی الله مندی کوئی و بیبا کی کے علم بردار بتھاس لئے آپ نے می کسی و نیا وار کا تحقہ یا نذرانہ قبول نہ فرمایا۔

بنوامیہ کے دورِ حکومت میں ابن حمیر ہ کوفہ کا گور نرتھا۔ اس نے ایک بارا بے اور خوار ج کے ماجین ایک دستاویز لکھنے کے لئے ابن شہر مداور ابن الی لیل سے کہا۔ دونوں نے ایک ماہ کا دفت لیکر مضمون لکھا جوا ہے پہند نہ آیا۔ ایکے بتانے پر ابن حبیر ہ نے امام ابوطنیفہ در ماہد کو بلوایا اور بیمسئلہ پیش کیا۔ امام اعظم در اللہ نے ای وقت مضمون کھوا دیا جو گور نراور علما مہب کو پہند آیا۔ (ایسنا ۳۱۲)

مورز نے درخواست کی ای محضور ایمی بھی ہمارے پاس آیا کریں تو ہمیں فا کدہ ہو'۔
آپ نے بیما کی سے فرمایا،' میں تم سے ل کرکیا کروں گا۔ تم مہر بانی سے بیش آؤ گئو تہ تہمارے دام میں آ جاؤں گا اور آگر تاراض ہوئے اور مجھے قرب کے بعد دور کردیا تو اس میں میری ذات ہے۔ نیز تمہارے پاس جو مال ہے اسکی مجھے حاجت نہیں اور جو دولت (علم) میرے یاس ہے اسکی مجھے حاجت نہیں اور جو دولت (علم) میرے یاس ہے اسکی مجھے حاجت نہیں اور جو دولت (علم) میرے یاس ہے اسکی مجھے حاجت نہیں اور جو

نه کیا۔ پھر گورنر نے آپ کوکوفہ کا قاشی مقرر کرنا جا ہاتو آپ نے فرمایا، '' خدا کی تسم میں اینے آپ کو بھی حکومت میں شریک نہیں کرون گا''۔

گورز نے غصہ میں تم کھائی، اگر عہد ہ تضا کو بھی امام ابوصنیفہ نے قبول نہ کیا تو اسکے سر
پڑمیں کوڑے ماریں جا کیں گے اور جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا، ''کوڑے تو
ہئک سزاہے اگروہ جھے آل بھی کردے تو میں بیع میدہ قبول نہ کروں گا''۔ ایک اور دوایت
میں ہے۔ ''اگر گورز جھے مجد کے در دازے گنے گاتھم دے تو میں گورز کے تھم سے بید
کام بھی نہیں کروں گا اور گورز بیقم دے کہ فلال کی گردن اڑا دو، فلال کوقید کر دوقو میں
کام بھی نہیں کروں گا اور گورز بیقم دے کہ فلال کی گردن اڑا دو، فلال کوقید کر دوقو میں
کیا۔ چنا نچاس کے تھم ہے آ پکو گؤٹ مارے گئے اور جیل میں ڈال دیا گیا۔

ایک رات این هیر ہ کو خواب میں نبی کریم تیا ہے نے فرمایا بتم میرے استی کو بلا وجہ سزا
دے رہے ہو، شرم کرو۔ اس دن این هیر ہ نے آپ کوجیل سے رہا کر دیا۔ آپ کوف
سے مکہ کرمہ چلے گئے۔ بیدا قدہ ۱۳ اس کا ہے۔ جب بنوا میکی حکومت ختم ہوگئی تو عبا ک

ایک بارعبای ظیفہ منصور اور اسکی بیوی میں اختلاف ہوگیا۔ خلیفہ نے کہا، کسی کو منصف بنالو۔ اس نے اہام اعظم منی اللہ عند کا نام لیا۔ چٹانچہ آپ کو بلایا گیا اور خلیفہ کی بیوی پردے کے پیچھے بیٹھی تاکہ اہام اعظم منی اللہ عند کا فیصلہ خود سنے ۔ منصور نے آپ سے پردے کے پیچھے بیٹھی تاکہ اہام اعظم منی اللہ عند کا فیصلہ خود سنے ۔ منصور نے آپ بے وجھا، کتنی عور تو اس سے نکاح جا کز ہے؟ آپ نے فر مایا، چارعور تو اس سے منصور نے اپنی بیوی سے کہا، غور سے من لو۔ اہام اعظم منی اللہ عند نے خلیفہ سے کہا، امیر الموشین! چار بیویوں کی اجاز ست اس کے لیے ہے جوان میں عدل کر سکے، ورندا یک نکاح کا تھم ہے ۔ بیس کر خلیفہ خاموش ہوگیا۔

بالمعظم في المحارث المستراد المستراد المستراد المستراد المستران المستراد المسترد المسترد المسترد المسترد المسترد المستراد المستراد المسترد المسترد المسترد المسترد ا

درہم اور و محرتما نف لیے ہوئے آیا کہ خلیفہ کی ہوی نے بجوائے ہیں۔ آپ نے اس خادم سے کہا، بیست واپس لے جاؤ اور اپنی مالکہ سے کہو کہ میں نے جو پچھ کہا تھن رمنا ہے الی کے بلیے کہا، بیمیرادی فرض تھا''۔ (ایسنا: ۲۲۷)

عبای فلیفه منصور نے ایا م اعظم رضی الد عرک بغداد بلاکر چیف جسٹس کا عبدہ تبول کرنے کا تھی ہویا تو آپ نے انکار کردیا ۔ آپ کے انکار پر خلیفہ نے تشم کھائی کہ ہمی ضرورا بیا کروں گا۔ اس پر ایا م اعظم رصالت نے بھی قتم کھائی کہ ہرگز ہرگز ایرانہیں کروں گا۔ فلیفہ کے وزیر نے کہا، آپ امیر الموشین کی شم پرشم کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کیونکہ امیر الموشین مجھ سے زیادہ آسانی سے اپی شم کا کفارہ اداکر کتے ہیں۔ فلیفہ کے در بار میں قاضی القعناة لیعنی چیف جسٹس کا منصب قبول کرنے پر بڑی بحث ہوئی۔ ور بار میں قاضی القعناة لیعنی چیف جسٹس کا منصب قبول کرنے پر بڑی بحث ہوئی۔ امام اعظم رصافہ نے بیتک فرمادیا، تم تو ایسے خص کو تریب لایا کرتے ہو جو تہاری ہاں میں ہاں ملائے اور ہر صال میں تمہاری تحریم کرے اور میں اس کام کے لیے بالک موزوں نہیں۔ ( تبییش الصحیفہ : ۲۷)

جب كوئى عذر قبول شہوا تو آپ نے ظیفہ ہے كہا، بات بدہ كہم اس منصب كل ملاحیت نہیں رکھتا۔ ظیفہ نے كہا، آپ جموث ہولتے ہیں۔ آپ یقیناً اسكی الجیت و ملاحیت رکھتے ہیں۔ امام اعظم منی الذہند نے استغناء اور بے نیازی كے ساتھ جواب دیا، '' ابتم خود اینے دل سے فیصلہ كرلوكہ ایک جمونا شخص چیف جسٹس كيونكر مقرر كیا جا سكتا ہے''۔ بیس كر ظیفہ منصور لا جواب ہو گیا اور اس نے آ بگوكور ہے لگوائے۔ (مناقب للموفق: ۱۳۳)

پڑھ لی گئی مراس گناخی پرآ بگوگرفنار کرلیا میا۔ گورز نے بوجھا، آپ نے ایما کوں
کیا؟ آپ نے فرمایا، نماز کسی کا انظار نہیں کرتی ، اللہ کی کتاب اور شریعت کے احکام پر
ممل کرنے کا آپ پرزیادہ حق ہے۔ اگر آپ بی اے پامال کریتے رہے تو عوام کا کیا
ہے گا۔ (ایسنا : ۱۳۱۱)

آئینِ جوال مردال حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کوآتی نہیں رو باہی والدین ہے حسنِ سلوک:

امام اعظم من الله مند كوالدكرامي آ كي بجين على من وفات پا مح يقي جبكة كي والده الك مدت تك زنده رجيل آپ والده سه به حدمجت كرت اورا كي خوب فدمت كرت را بي والده سه به حدمت كرت اورا كي خوب خدمت كرت رآب مي والده شكى مزاج تعيس اور عام عورتوں كى طرح انہيں بهى واعظوں اور قصه كوئى كرنے والے خطيبول سے عقيدت تعي ۔

کوفہ کے مشہور داعظ عمر و بن ذراور قاضی زرعہ پرانہیں زیادہ یقین تھا اسلیے کوئی مسئلہ بو چھنا ہوتا تو امام اعظم رحمہ اللہ کو تھم دیتیں کہ عمر و بن ذر سے بو چھ آؤ۔ آب اپنی والعدہ ماجدہ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ایکے پاس جاتے۔

وہ بیچارے سراپا عذر بن کرعرض کرتے ،حضور! آپ کے سامنے میں کیے زبان کھول سکتا ہوں۔ اورا کٹر ایسا ہوتا کہ عمر دکوکوئی مسئلہ کا جواب ندآتا تو امام اعظم رحماللہ ہے درخواست کرتے ،'' آپ بھے کو جواب بتا دیں تاکہ میں ای کو آپ کے سامنے دہرا دوں''۔ آپ جواب دیتے تو وہ اے آ کے سامنے دہرادیتے اور پھر دہی جواب امام اعظم رحماللہ اپنی والدہ کوآ کر بتادیتے۔ (الخیرات الحسان: ۱۹۲)

آ کی والدہ بھی بھی اصرار کرتیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی جنانچہ وہ نچر پرسوار ہوتیں اور اہام اعظم نی اللہ عند پیدل ساتھ جاتے حالانکہ آپ کا گھر وہاں سے کی میل آپ کا اور ایک اور ایک اور ایک کا اور ایک کا کا کا کھیاں

ہوتا۔امام ابو بوسف رمرافظ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے ویکھا کدامام اعظم رمر افغا فی والدہ کو نجر پر بٹھائے مرو بن ذرکے پاس جارہے ہے تا کدآپ سے کی مسئلہ پر مفتا کو رکھیں۔آپ اپی والدہ کی خواہش پر لے جارہ ہے درندآ پکومطوم تھا کہ محرو بن ذرکا کیا مقام ہے۔ بیسب اپنی والدہ کی خواہش کے احترام کے بیش نظر تھا۔ من ذرکا کیا مقام ہے۔ بیسب اپنی والدہ کی خواہش کے احترام کے بیش نظر تھا۔ (منا قب للموفق ۲۹۳)

ایک بارآ کی والدہ نے آپ سے فتوئی ہو جھا۔ آپ نے فتوئی تحریفر مادیا۔ وہ بولیں،
میں قووی فتوئی قبول کروں کی جوزر عالمیس کے۔ چنانچ آپ اپنی والدہ کی دلجوئی کے
لیے ذرحہ کے پاس محے اور فرمایا، میری والدہ آپ سے بیفتوئی ہو چھتی ہیں۔ تو انہوں
نے کہا، آپ ذیاوہ بڑے فقیہ ہیں آپ فتوئی دہ بجئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے بیفتوئی و بجئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے بیفتوئی ویا ہے جو
دیا ہے لیکن وہ آپ سے تعمد ایل جائتی ہیں تو زرعہ نے لکھ کرکہا، فتوئی وہی سے جو
امام الوضیفہ رحماللہ نے دیا تھا۔ اس تحریر سے وہ مطمئن ہوگئیں۔ (ایسنا)

جب الم م اعظم من الله و کوع بای خلیفہ نے چیف جسٹس مقرر کرنا چاہا تو آپ نے انکار
کیا۔ اس پرآپ کوجیل میں ڈال دیا گیا۔ جلا در وزانہ جیل سے نکال کرآ بکولوگوں کے
سامنے کوڑے مارتے اور کہتے کہ جیف جسٹس کا منصب تبول کرلیں گر آپ انکار
کرتے سایک دن کوڑے کھاتے کھاتے رو پڑے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں اپنی
تکلیف کی وجہ ہے نہیں رویا بھے اپنی والدہ یا دآ گئیں کہ وہ میری جدائی میں کس قدر
مغموم ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب میری والدہ میرے خوان آلود چرے کو
مغموم ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب میری والدہ میرے خوان آلود چرے کو

حپوژ دوں تواللہ تعالیٰ کی رضا کس طرح حاصل کروں گا''۔

آپ فرماتے تھے، میں اپنے والدین کے ایسال ثواب کے لیے ہر جمعہ کے دن بیک درہم خیرات کرتا ہوں، اور اس بات کی میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ دس درہم والد اور دس درہم والدہ کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ ان مقررہ درہموں کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیے فقراء ومساکین میں اور بھی چیزیں صدقہ کرتے تھے۔ (الینا: ۲۹۳) روسیوں سے حسن سلوک:

سیدناام اعظم منی الله عند کے پڑوی میں ایک موجی رہتا تھا، جودن میں محنت مزدوری سیدناام اعظم منی الله عند کے پڑوی میں ایک موجی رہتا تھا، جودن میں محنت مزدوری کرتا اور شراب کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب کیر آتا۔ گوشت بعون کر کھا تا اور شراب بیشتر بیتا۔ جب شراب کے نشے میں دھت ہوجا تا تو خوب غل مجاتا اور بلند آواز سے بیشعر پڑھتار ہتا، ترجمہ: ''لوگوں نے مجھکو ضائع کردیا اور کتنے بڑے با کمال نو جوان کو کھودیا جولا ائی اور صف بندی کے دن کام آتا''۔

ام صاحب روزاندا کی آواز ناکرتے اور خود تمام رات عبادت میں مشغول رہے۔
ایک رات آپ نے اسکی آواز نہ کی تو شیخ لوگوں ہے اس کے متعلق ہو جھا۔ بتایا گیا کہ
اسے کل رات سپاھیوں نے پکڑلیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام صاحب نماز فجر کے
بعد گورز کے پاس پہنچے۔ گورز نے بڑے اوب ہے عرض کی ، حضور آپ بہال کیے
تھریف لائے؟ آپ نے فر مایا، نیرے بڑوی کوکل رات آپ کے سپاھیوں نے پکڑ
تشریف لائے؟ آپ نے فر مایا، نیرے بڑوی کوکل رات آپ کے سپاھیوں نے پکڑ
لیا ہے، اسے چھوڑ دیجے۔ گورز نے تھم دیا، وہ قیدی اورا سکے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ
دیج وائی سے کہا، تم سب کوامام ابو صنف کی وجہ سے دہائی ال رہی ہے۔
دیے جا کیں۔ پھر قید یوں سے کہا، تم سب کوامام ابو صنف کی وجہ سے دہائی لوری ہے۔
امام اعظم رو اللہ نے اپڑوی نو جوان سے فرمایا،" ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا"۔
امام اعظم رو اللہ نے شعر کی طرف تعام اس نے عرض کی نہیں بلکہ آپ نے میری

کی رعایت فرمائی ، پھراس نے تو ہکر لی اور نیک بن گیا۔ ( سیمن الصحید : ۳۹)
امام اعظم رہی اللہ مورائی میں ہے مثال تھے۔
آپ کی بمیشہ بیخوابش رہتی تھی کہ آپ سے سب لوگوں کو نقع ہو۔ آپ ایک بار کو فہ کے گورز کے باس تشریف لے گئے وہاں و یکھا کہ ایک خض کو گورز قبل کی دھمکیاں دسے گورز کے باس تشریف لے گئے وہاں و یکھا کہ ایک خض کو گورز قبل کی دھمکیاں دسے و بات ماحب رمراہ کی بری عزت کی دسے قب کئے ، ماکا میصاحب بھے اچھی طرح جانے ہیں۔ گورز نے پوچھا، کیا آپ اس شخص کو م اپنے ہیں؟ اگر چہ آپ اس نے شخص کو م اپنے ہیں؟ اگر چہ آپ اس نیس جانے ہیں۔ گورز نے پوچھا، کیا آپ اس جواف ان ، دیے ہوئے آواز کھنے کر کہتا ہے لا الد الاللہ اس نے عرض کی ، جی ہیں وہی جواف ان ، دیے ہوئے ان اوں ۔ اس جواف ان نے نے در مایا، اچھا جھے افران تو ساؤ تا کہ میں تمباری آواز پیچان لوں ۔ اس خیور دو۔ نے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحراللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے چھوڑ دو۔ نے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحراللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے چھوڑ دو۔ نے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحراللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے چھوڑ دو۔ اسے جھوڑ دو۔ نے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحراللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے چھوڑ دو۔ اسے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحراللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے جھوڑ دو۔ اسے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحماللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے بیموڑ دو۔ اسے بیری افران سائی ۔ تو امام اعظم رحماللہ نے فرمایا، بیاچھا آدی ہے اسے بیموڑ دو۔ اسے بیموڑ دو۔

المان كالمحافظ وصال الشركاوصال الشركاوصال

ہواہے، میں ہرنماز کے بعدائے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور میں نے بھی انکے سے معلم کی طرف اینے باؤں نہیں پھیلائے حالانکہ میرے اور انکے گھر کے درمیان کی محمر کی طرف اینے پاؤں نہیں پھیلائے حالانکہ میرے اور انکے گھر کے درمیان کی محلیاں ہیں۔(الخیرات الحسان: ۱۹۷)

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے استاد حمادر مراللہ اور اپنے والدرمر اللہ کے لیے استاد حمادر مراللہ اول جس اللہ کے لیے استعفاد کرتا ہوں جس اللہ کے لیے استعفاد کرتا ہوں جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا۔ ای طرح اپنے ہرشا گرد کے لیے بھی استعفاد کرتا ہوں۔ (منا قب للموفق: ۲۹۵)

علامه موفق رمه الله فرماتے ہیں، "امام اعظم رحه الله جب کسی کے لیے دعا کرتے تو حضرت جمادر مه الله کا نام سب سے پہلے لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، والدین بچے کوجنم ویتے ہیں محراستادا سے علم فضل کے فزانے ویتا ہے "۔ (الیضاً:۲۹۲)

یہ آپ کے حسن تربیت کا بھیجہ تھا کہ امام ابو یوسف رحہ الله فرماتے تھے، میں اپنے والدین سے پہلے اپنے استادامام ابو صنیفہ رحہ اللہ کے لیے ہر نماز کے بعد استغفار کرنا والدین سے پہلے اپنے استادامام ابو صنیفہ رحہ اللہ کے لیے ہر نماز کے بعد استغفار کرنا ہوں واجب جانبا ہوں کی وکہ حضرت امام اعظم رحہ الله فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ استاد کے لیے بھی بلانا نے استاد کے ایستغفار کرتا ہوں۔ (ایسنا)

امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد چار بزار بیان ہوئی ہے۔
آپ اپنے اساتذہ کرام کا محبت وعقیدت سے ذکر فرماتے اور اکثر کی خدمت میں
ہدیے اور تحاکف بھیجے۔ آپ کے اساتذہ اور شیوخ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے۔
آپ کو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے خاص محبت تھی۔ آپ نے امام محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ ایک بارائی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابوصنیفہ! ہم سے بچھے بوچھے۔
قدمت میں حاضر ہوئے تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابوصنیفہ! ہم سے بچھے بوچھے۔
آپ کا ایک اس حاضر ہوئے تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابوصنیفہ! ہم سے بچھے بوچھے۔

امام باقر منی الله مندف حاضرین سے فرمایا۔" ابو صنیفہ کے یاس کا ہری علوم کے خزانے جي اور ہمارے ياس باطني وروحاني علوم كے ذخائر بين '۔ (ابينيا: ١٩٢) امام ابن عيد البررمدالله لكصت بيل كدا يك مرتبد جب امام ابوصنيف رمنى الله مندامام باقر رمنى الله منه على تعتكوكر كر خصب بهوئة المام باقررش الذمنة فرمايا، "ان كاطريقة اور انداز کتنااحیما ہے اور اکل فقد کتنی زیادہ ہے'۔ (سوائے بے بہائے امام اعظم: ١٩٥) ا مام اعظم نے آپ کو بہلے ہیں دیکھا تھا تھ اسم محد کے کہ بیام جعفرصا دق رضی اللہ عند ہیں۔ تعظیم کے لیے آ مے برجے اور عرض کی ، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں ملے بی سے استقبال کے لیے کھڑار ہتا۔ اب جب تک آپ تشریف قرمار ہیں گے میں تعظیماً کھڑارہوں گا۔ آپ نے فرمایا، 'بیٹے جائے اورلوگوں کے مسائل کا جواب و يجيئا \_اس خاص تعظيم كي وجد محبت الملبيت تقى \_ ( منا قب للموفق: ٣١٥ ) امام اعظم ابوصنیفدرسی الله عنه فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اینے زمانے میں امام جعفر مهادق دمنی الله عندسے زیادہ کسی کوفقیہ بیس دیکھا۔ ایک بار جب امام جعفرصا وق رمنی اللہ مذكو خليف ابوجع فرمنصور كدر باريس بلايا كياتو آب نے امام ابوحنيف رض الله عذكوبھى دربار میں بلوالیا تا کہ سوال و جواب کی صورت میں علمی تفتیکو کے ذریعے خلیفہ کی اصلاح کی جائے۔آپ نے 40 سوالات کیے جن کے ملل جوابات امام جعفرصادق

آپ نے طریقت کے مراحل امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے دوسال میں طے کیے ہیں۔ پیمرآپ نے فرمایا ہے،'' اگر بیدووسال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہوجاتا''۔ ایس۔ پیمرآپ نے فرمایا ہے،'' اگر بیدووسال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہوجاتا''۔ (مقدمہ مواخ بے بہائے امام اعظم: ۱۳)

# marfat.com Marfat.com

#### باب سوم(3)

امام أعظم كي عقل وذبانت:

عقل ودانائی اور ذہانت و تدبیرام اعظم رض اللہ عند کی شخط سبت کے وہ تمایاں اوصاف ہیں جن کا موافق و مخالف بھی نے اقر ارکیا ہے۔ مجد دو ' ین ولمت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی رحمہ اللہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالہ ' لے نے قرماتے ہیں، امام علی بن عاصم رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر روئے زمین کے آو مصانسانوں کے ساتھ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عند کی عقل کو تو لا جائے امام اعظم کی عقل موزنی نکلے گ ۔ ابام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، کی عورت نے امام ابوصنی نہ خدور الکے تمام معاصرین کی محمول کی معاصرین کی عقلوں کا موازنہ کیا جائے تو امام اعظم کا بلہ بھار کی بہ شعد اور الکے تمام معاصرین کی عقلوں کا موازنہ کیا جائے تو امام اعظم کا بلہ بھار کی بہ ہے گا۔

( فأوي رضوييج ا:١٢٣ ،مطبوعه لا بور)

سیدنا امام اعظم رمنی الله عند کی ذبانت ہے متعلق چند واقعات امام موفق بن احمد کمی رحمه الله کی سیدنا امام الله ک سرتاب "مناقب الامام" اور امام ابن حجر کمی رحمه استاد کی کمتاب "الخیرات الحسان" سے پیشِ

01\_ ياني كرايا توطلاق:

مجی پوری ہوجائے کی اور عورت طلاق سے نی جائے گ۔ 02۔ روشندان تا جائز اور دیوار تو ژنا ؟

ایک شخص نے امام اعظم رسی الذعنے دریافت کیا کہ میں اپنے ہمسائے کے محمر کی طرف روشندان کھول اوروشندان کھل طرف روشندان کھول اوروشندان کھل میں تواس کا ہمسایہ قاضی این ابی لیل کے پاس نے کیا، قاضی نے کہا، تم بند کردو، اسے روشندان کھولنے کا کوئی حق نہیں بہتھا۔ وہ شخص امام اعظم رسی الذعنے پاس آیا اور مصور تھال ہے آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ اب جس دیوار پر روشندان مصور تھال ہے آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ اب جس دیوار پر روشندان

صورتھال ہے اسکاہ لیا۔ اب مے حرمایا ، نوئی بات بیل ۔ اب ساد یوار پر روسوران ہے اس کوتو ژدو ، اس کی قیمت میں ادا کردوں گا۔ وہ دیواراس کی تھی اس لیے وہ اسے تو ژیل اے حق پینچا تھا کہ اپنی دیوار تو ژدے اور کوئی دوسراا سے روک نہیں سکتا

تھا۔اباس کا مخالف مسامیدوڑادوڑا قاضی کے پاس پہنچا ورواقعہ بیان کیا۔

این افی لیل نے کہا، دیواراس کی ہے وہ اپنی دیوارتو ڑنے اور مرمت کرنے کا حق رکھتا ہے ایک افی کی بیارتو ڑنے اور مرمت کرنے کا حق رکھتا ہے ایک کئی بیں روک سکتا۔ اس شخص نے کہا، آپ نے تو پہلے در بچے کھو لئے ہے روکا تھا جو ایک معمولی بات تھی ، مگر پوری دیوارتو ڑنے پر آپ اسے جائز قرار دے رہے تھے۔ این الی لیل نے کہا، بات یہ ہے کہ تمہارا بمسایہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو میرے فیصلوں کو غلط تا بت کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ یہاں ابن انی لیل نے نے مرف میں مرائی کی نے نہ صرف امام اعظم بنی اللہ عندی علمی برتری کا اعتراف کیا بلکہا نی غلطی کا اعتراف بھی کرلیا۔

03\_رافضي ادريبودي كارشته:

امام اعظم رض الله من كر تشركونه من ايك رافضى رئيس تفار برا الله ودولت ركفتا تفا، مگرووا في المام اعظم رض الله من برطا كبنا تفاكر معفرت عثان رض الله مند يهودي تنص (معاذ الله) - آب اس كال من برطا كبنا تفاكر معفرت عثان رض الله من اور معاشرتي مقام سے واقف تفار باتول الله النظر يف لے ، ووامام معاجب كي اور معاشرتي مقام سے واقف تفار باتول الله من الله من كر الله من الله من كر الله من الله من كر الله

سیدزادہ ہے اور بڑا دولت مند ہے۔ کما ب اللہ کا حافظ ہے اور رات کوا کٹر حصہ بیدار رہ کرنوافل ادا کرتا ہے۔ وہ شب بھر میں سارا قرآن ختم کر لیما ہے، اللہ تعالی کے خوف سے ڈرتا ہے، رافضی نے کہا، حضور ایبارشتہ بھر ملنا مشکل ہے آپ جلدی سیجئے ، اس میں رکا وٹ کوئی ہے، مجھے ایسے داماد کی بے حدضرورت ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک خصلت ایل ہے جے آپ تابیند کریں ہے۔ اس نے

پوچھا، وہ کوئی خصلت ہے؟ فرمایا کہ وہ فد بہا یہودی ہے۔ رافضی نے کہا کہ آپ عالم

ہوکر مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں ایک یہودی سے اپنی بٹی بیاہ دوں۔ آپ نے

فرمایا کہ جب تم ایک امیر اور شریف یہودی سے اپنی بٹی بیا ہتا پہند نہیں کرتے تو کیا ہی

کریم عظیم ایسے شخص سے اپنی دو بٹیاں بیاہ سکتے تھے جو یہودی تھا۔ اس نے آپ کی

ہا تمیں من کرتو ہدکی اور حضرے عثمان رہنی اندے نے متعلق اپنے اعتقاد سے دجو کیا۔

04\_چوركانام بتانے پرطلاق:

ایک دن امام اعظم منی الذہ نے پاس ایک نہایت مغموم اور پریشان تخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت ارات کے وقت میرے گھر میں چورداخل ہو گئے ، اان ہے جس قدر مال اٹھایا جا سکتا تھا وہ اٹھا کرلے گئے۔ چوروں میں ہے ایک کو میں نے بہچان لیا۔ وہ میرے محنے کا رہائتی تھا۔ اس کا مصلی میری مجد میں ہے اور وہ با قاعدہ نماز پڑھتا ہے۔ اس چور کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے بہچان لیا ہے، وہ آگ برطا اور بھے رسیوں سے جکڑ لیا۔ اور بھے سے تسم کی کے اگر تم نے میرا نام افشاء کیا تو ہری ہوی کو تین طلاقیں ہوگ ۔ پھراس بات پر بھی صف لیا کہ اگر تم نے میرا نام افشاء کیا تو میرے گھر کا تمام مال اور سامان غربائے شہر کو تقدیم کرنا ہوگا، بھراس نے کہا کہ میں اس میرے گھر کا تمام مال اور سامان غربائے شہر کو تقدیم کرنا ہوگا، بھراس نے کہا کہ میں اس کا نام بھی زبان سے نہ نگالوں، نہ اشارہ کروں ، نہ صراحت کروں۔ بھے ڈ رہے کہ اس میں میں نہوں کے دوسے کے انتہ میری بوی کو طلاق ہو

· جائے گی۔ میں اس واقعہ کا اللہ کو گواہ بنا کریج کہدر ہا ہوں۔

الم اعظم من الذهند فر مایا اب تم جاؤ اور میرے پاس ایسے خص کو بھیجو جس پر شمسی پورا پورا اعماد ہو۔ اس نے جا کراپ بھائی کو بھیجا۔ امام صاحب نے اس کے بھائی کے بھائی کہ معلی کے تمائی کی بریشائی ہے فر مایا کہ تم حاکم وقت کے پاس جاؤ اور سارا قصہ بیان کر واور اپ بھائی کی پریشائی اور مجبوری کا بھی ذکر کرواور کہوکہ وہ پر لیس بھیج دیں۔ پولیس عظم دے کہ محبد کے دووازے ہے تمام نمازی ایک ایک کر کے گزرتے جا کیں ۔ تم اپ بھائی کو دروازے بر کھڑا کروو ، برایک آ وی گزرتا جائے اور پولیس پوچھتی جائے کہ بیتم مارا چور ہے؟ تمارا بھائی '' نہیں'' کہتا جائے لیکن جب اصل چور گزرے تو تمارا بھائی بالکل خاموش رہے ۔ کوئی بات نہ کرے ، کوئی اشارہ بھی نہ کرے ، اس خص کو پولیس گرفتار کے ماموش رہے ۔ کوئی بات نہ کرے ، کوئی اشارہ بھی نہ کرے ، اس خص کو پولیس گرفتار کرے اور حاکم کے سامنے چیش کرے ۔ اسطرح امام اعظم رضی افذ و یکی انہ نہ سے کرے اور حاکم کے سامنے چیش کرے ۔ اسطرح امام اعظم رضی افذ و یکی انہ نہ سے اسکی بیوی کو طلاق ہوئے بغیر چور پکڑا گیا اورا سکا چوری شدہ مال بھی واپس ل گیا۔

05-سيرهن پرچرهي يا آري توطلاق:

ایک مرتبہ آپ کی خدمت ہیں بیہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص کی بیوی سیڑھی پر کھڑی ہے۔ اسکے شوہر نے جھڑے کے دوران اس سے کہا، اگر تو او پر چڑھی تو تجھے طلاق ہے اوراگر ینچا تری تو تجھے طلاق ہے۔ اوراگر ینچا تری تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب آپ فرمائے کہائں مسئلہ کا کیا حل ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مورت سمیت سیڑھی اٹھا لی جائے اور زمین پر دکھ دی جائے۔ اب عورت جہاں جا ہے ہے کے اس جائے کے اس جہاں جا ہے ہے۔ اب عورت جہاں جا ہے ہے کے کہ سے مطلاق نہوگی۔

06-اہل کوفہ کوتنل عام ہے بچالیا:

مردوں کو آل کردیا جائے اور بچوں کو قید کرلیا جائے۔اس وقت امام ابوطنیفہ رض اخدمد چا دراور تمین بہنے سجد میں تشریف لائے اور ضحاک سے کہا، میں تم سے ایک بات کرنا چا ہزا ہوں ۔ ضحاک نے بوجھا، کمیا بات ہے؟ آپ نے بوجھا، تم لوگوں کو کیوں آل کرنا چا ہتا ہوں ۔ ضحاک نے بوجھا، کمیا بات ہے؟ آپ نے بوجھا، تم لوگوں کو کیوں آل کرنا چا ہتے ہوا ور بچوں کو قید کرنے کا تھم کیوں دے دہے ہو؟ اس نے کہا، یہ سب مرتد ہیں ان کے ارتدادی بی سرا ہے۔

امام ابوصنیفہ منی اند عزنے فر مایا ، ارتد اوتوا یک دین سے دوسرے دین کے اختیار کرنے کا نام ہے ہے تم بتاؤوہ پہلے کس دین پر تھے اور اب کس دین میں شامل ہوئے ہیں ، کیا اب وہ اپنے پہلے دین میں نہیں رہے ؟ ضحاک نے کہا ، اپنے سوال کو بجر دہرائے۔ آپ نے فرمایا ، یہ لوگ پہلے کس دین پر تھے جے چھوڑ کر اب دوسرے دین کو اختیار کر رہے ہیں ؟ ضحاک نے کہا ، واقعی یہ میری غلطی ہے ۔ اس نے اشکر کو تھم دیا کہ مواری میں انوں میں کر لواور کسی گوتل نہ کیا جائے۔ یہ تھی امام اعظم رضی اللہ من اللہ مند کی ذبات جس نے سارے وفد والوں کوتل ہونے سے بچالیا۔

07\_ بيوى نە بولى توطلاق:

بريثاني يومي كدا كى بيوى ون طوع مون يرمطة موجائ كى داى الريس خيال آيا، كون تدافي اسطعى اور يريطانى كاحضرت الماعظم منى مذور وكركياجات-چنانچه امام اعظم رض مخدح فی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنا کرفر مایاء اگروہ مبح تك بمر يما تعدنه بولي تواسه طلاق موجائے كى دوواس طريقت جمعے جموز وینا ماحتی ہے۔ہم ایک طویل عرصے سے ساتھ زندگی گزار ہے ہیں اور مساحب اولاد میں،آباس ما تی جس سے معالمہ درست ہوجائے۔آب نے فرمایا، تلى ركيس آپ كامئلمل موجائكا ورآپ مشكل ينكل آسى كے الله تعالى آسانی پیدافرمائےگا۔آب نے ایک آوی کو بلایا اوراسے کہا کہتم ان کے محرکے یاس والی مجد می طلوع سحرے میلے اذان دے آنا۔ اس کے بعدامام اعمش رمراللہ کمر علے محیے اور مؤ ذن نے مل از وقت اذان دے دی۔ عورت نے اذان من کرکہا، شکر ہے،اس بدا ظاق تخص سے جان جمونی۔امام اعمش رمداندے کہا،تم مجھ سے علیحدہ تبیں ہوئی ،ابھی می ہونے میں کانی وقت ہے۔ یہ تو ایک حیلہ تھا جس سےتم بات كرنے پردمنا مندہ وكئ ابتم سے ميرادشتہ قائم دے كا۔

08\_ فيمتى چزېمول ميا:

ایک شخص نے ام اعظم رض افتادی خدمت می حاضر ہو کرعوض کی ، حضور میں نے
ایک فیمتی چیز کھر میں رکھی می محربول کیا ہوں اس کے لیے ہوا پر بیٹان ہوں ، آپ کوئی
تہ بیر کریں۔ آپ نے فرمایا، یہ کوئی شرعی سئلہ تو نہیں، میں کیا کروں۔ وہ شخص آپ کی
بات من کردو نے لگا اورعوض کی ، حضور کوئی تہ بیر نکالیں۔ تمام دفتاء آپ کے ساتھ اس
فض کے کھر گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ بھی اپنی فیمتی چیزیں چھپا کرد کھے ہو۔ بتاؤ
اگر یہ کھر تمہادا ہوتو کس حصد میں چیز چھپائے کے۔ کسی نے کوئی جگ بتائی، کسی نے کوئی
اگر یہ کمر تمہادا ہوتو کس حصد میں چیز چھپائے کے۔ کسی نے کوئی جگ بتائی، کسی نے کوئی

نٹان لگایا اور اے کھودنے کا تھم دیا۔ چنانچہ وہیں ہے اس شخص کی قیمتی چیز برآ مہ ہوگئی۔

09۔ بھولی چیزیادآنے کانسخہ:

ای طرح ایک مرتبایک شخص امام اعظم رضی الذون کی فدمت می حاضر ہواا در عرض کی میں نے بچھے رقم ایک جگدا حتیاط ہے رکھ دی تھی۔ اب مجھے شخت ضرورت ہے لیکن مجھے یا دنہیں آ رہا کہ کس جگدر کی تھی۔ آ پ کوئی تدبیر فرما ہے۔ آ پ نے فرمایا ، تم آئ میں ماری رات نماز پڑھو۔ اس نے جا کرنماز پڑھنی شروع کی تو تھوڑی ہی ویر بعدا ہے یا و آگیا کہ دفال جگدر تم کھال کی دائے دن امام اعظم رضی اللہ میں خدمت میں آیا اور عرض کی ، حضور! آپ کی تدبیر سے مجھے رقم لگئی۔ آپ نے فرمایا ، شیطان کو یہ کب گوارا تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھوال کے اس نے جلدیا و دلیا لیکن تبہارے کے مناسب بھی تھا کہ تم رب تعالی کے شکر ہے میں ساری رات نماز پڑھوال کے اس کے جلدیا و دلیا لیکن تبہارے کے مناسب بھی تھا کہ تم رب تعالی کے شکر ہے میں ساری رات نماز بڑھوا۔ نم میں ساری رات نماز بڑھوا۔ نماز بڑھوا۔ نم میں ساری رات نماز بڑھوا۔ نم میں سے نم ساری رات نماز بڑھوا۔ نم میں ساری رات نماز بڑھوا۔ نم میں ساری رات نماز بڑھوا۔ نم سے نم ساری رات نماز بڑھوا۔ نماز بڑھوا۔ نم ساری رات نماز برق برای برائی رات ہوا۔ نم ساری رات ہوں ہوں۔ نم ساری رات ہوں ہوں ہوں ہوں ہو

10- انڈانہ کھانے کی شم:

آپ کی خدمت میں یہ سکلہ چیش کیا گیا کہ ایک شخص نے یہ سم کھائی تھی کہ دو بھی انٹرانہ
کھائے گا۔ پھر ایک دن اس نے یہ سم کھائی کہ فلال شخص کی جیب میں جو چیز ہے وہ خرور
کھائے گا پھر جب دیکھا تو اس شخص کی جیب میں سے انٹرا نکلا، اب وہ ابی سم کیے بور ک
کھائے گا پھر جب دیکھا تو اس شخص کی جیب میں سے انٹرا نکلا، اب وہ ابی سم کیے بور ک
کرے؟ اس پر امام اعظم نے فر مایا، اسے جا ہے کہ وہ انٹرا مرغی کے پنچر کھ دے اور جب
یہز ونکل آئے تو اے پیا کرکھالے۔ اسکی تشم نہیں ٹوٹے گی۔

11\_چور پکڑا گیا:

امام اعظم منی الله عند کے ایک پڑوی کا پالنومور چوری ہو گیا تو اس نے آپ سے شکایت کی منی اللہ عند کے ایک پڑوی کا پالنومور چوری ہو گیا تو اس نے آپ سے شکایت کی کہا تھا۔ کی مناب مناب مناب مناب کی در خوالدت بھی در خوالدت بھی کا مناب مناب کی در خوالدت بھی کا مناب مناب کی در خوالدت بھی کے اس کر شبہ تھا۔ مناب کی در خوالدت بھی کی در خوالدت بھی کے اس کی در خوالدت بھی کے اس کے اس کی در خوالدت بھی کی در خوالدت بھی کی در خوالدت بھی کی در خوالدت بھی کے اس کی در خوالدت بھی کی در خوالدت بھی در خوالد

آب نے فرمایا بتم خاموش رہو ، میں کوئی تدبیر کرتا ہول۔ آب مج کوم جدتشریف لے محصے اور فرمایا.اس فض كوشرم نيس آلى جواييزوى كامورج اكر بحرنماز يزهي تاب مالانكداس كرم ال موركا يرلكا موا موتاب بينة ى أيك تخص ابنا مرصاف كرف لكا-آب نے قربایا،اے بھائی!اس تخص کا موراس کووالیس کردو، چٹانچاس نے وہ موروالیس کرویا۔

12-ايكورجم كي تقسيم:

حعرت مبدالله بن مبارک رمه الله فے این تبر مدرمداللہ سے دریا فت کیا ، ایک شخص کے یاس کسی کا ایک درہم اور دوسر سے تخص کے دو درہم تنے۔ان تمن درہموں میں ہے دو ورہم اس ہے مم ہو مے۔اب اس ایک درہم کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا،اس درہم کودونوں میں مساوی طور پرنصف نصف تعقیم کردیا جائے۔ ابن مبارک نے بھریہ مسلالهام اعظم منى الشعن كى خدمت على بيش كيا-

آب نے فرمایا این شرمہ کا بواب درست نہیں کے تکہ تمن درہم جب کیجا کردیے مکے تو دونوں افراد کی شراکت ہوگئے۔اب ضائع ہونے دالے درہم دونوں کے ہیں لیعنی اكيكا ووتهائى حصدضائع موااور وومرسة كااكي تهائى حصدضائع مواريس باتى رب والے ایک درہم کے تین جھے کرویے جائیں ، دوتہائی دودرہم والے کودیے جائیں اوراكك تهائى ايك درجم والكوديا جائد

13 \_ كعبيد يجھوتوبيدعا مانكو:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ تعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا ماعمی جائے وہ تبول ہوتی ہے۔اس موقع پر ہر مخص متر دد ہوتا ہے کہ کون ی دعا مائے اور کس دعا کو دوسری دعاؤں پر فوقیت دے۔سیدنا امام اعظم منی اللہ منے اپنی بے مثل ذبانت ہے اس مسكله كالمجى نهايت شاعدارهل بتايا بهد حيب امام اعظم رض الشعد بهلى بإربيت الله --- markacom

دعا ما تکی ، 'اے اللہ! بچھے مستجاب الدغوات بنادے۔ لینی میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہوجائے''۔

ا مام اعظم كى فقهى بصيرت:

ذیل میں امام موفق بن احمر کی رحمہ اللہ کی کتاب "مناقب الامام" اور امام این جمر کی رحمہ اللہ کی کتاب" الخیرات الحسان" سے سید تا امام اعظم رمنی اللہ عند کی فقہی بصیرت کے متعلق چند واقعات تحریر کیے جارہے ہیں:-

14\_وبال ندر موجهال را بنمانه مو:

جواب ندة ع اوركوئي را بنمائي كرف والابحى ندبو

چنانچ کوفد آکرید سنلدا مام اعظم رض مند مندکی خدمت می عرض کیا۔ آپ نے فر مایا اس سوال کا جواب نہایت آسان ہے۔ اگر بہتے ہوئے پانی سے شراب کی ہو آری ہویا پانی کا ذاکة متغیر ہوتو وضوحا ترنہیں ورنہ کوئی حرج نہیں۔

15 ـ حامل فوت بوجائ ، بجدزنده بوتو:

الم اعظم رض الدُور كے پاس ایک فخص آیا اور کھنے لگا کہ بی کوفے کے فلال محلے بیں رہتا ہوں۔ رات کے پہلے جھے بیں میری بہن فوت ہوگئ ہا اور بچاس کے بیٹ بیل ہوروہ پیٹ میں حرکت کرد ہاہے۔ آپ نے فرمایا ، فوراً جا وَاور وَورت کا بیٹ چاک کر کے بیٹ بیا اس کے بچہ باہر نکال لو۔ وہ فخص سات سال بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس کے بچہ باہر نکال لو۔ وہ فخص سات سال بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس کے بیٹ بین ؟ آپ نے فرمایا ساتھوا کہ بچانے ہیں؟ آپ نے فرمایا منبی ، اس نے بتایا کہ بیون بی بچہ جو آپ کے فتو کی پر مال کے بیٹ سے نکالا گیا تھا۔ سیماری زندگی آپ کا خادم دہ کا۔ اس کانام ہم نے نجار کھا ہے۔

16 ـ تركه كي تقسيم اورايك دينار:

ا کیے عورت امام اعظم منی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئی ورکہے گئی ، میرا بھائی فوت ہو

میا ہے اور چیرسود یتارتر کہ چیوڑ گیا ہے ، اس کی جائیدا دمیں سے جھے صرف ایک دینار

ملا ہے ۔ آپ نے بوچھا، ترکہ کی تقسیم کس نے کی تھی؟ اس نے بتایا، حضرت وا وُ وطائی

دمراللہ نے ۔ آپ نے فرمایا ، پھر بھی تمھاراتی بنتا ہے تصیں اس پر اکتفا کرتا جا ہے ۔

اس لئے کہ تیرے بھائی نے دو بیٹیاں ، ایک بیوی ، بارہ بھائی ، والدہ اور ایک بہن (جو
تو خود ہے) چھوڑے ہیں ۔ اس نے کہا ، ہال وارث تو صرف بھی ہیں۔

کے گئی۔ باقی بچیس ویٹاررہ گئے ان میں سے چوہیں ویٹار بھائیوں کو ملے اور ایک ویٹارتمھارے جھے میں آئے گا۔

17 \_ میں بات نہیں کروں گا:

ایک خص کی بات پراپی بیری ہے تاراض ہواتو اس نے غصہ میں تم کھا کر کہا، میں تجھ ہے۔ اس وقت تک بات نہیں کر وں گا جب تک تو بحق ہے بات نہیں کر ے گی۔ اوھر غصہ میں بیوی نے بھی تتم اٹھا کر وہی الفاظ کے جوشو ہر نے کیے تھے۔ غصہ دور ہواتو دونوں کو بہت افسوس ہوا۔ ، شو ہر پہلے حضرت سفیان تو ری رحمالف کے پاس گیا اور ان سے یہ معاملہ عرض کیا۔ انھوں نے فیصلہ دیا کہتم میں ہے جس نے پہلے بات کی اسے کفارہ دیتا ہوگا۔ پھروہ امام اعظم رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ، حضور! کوئی طل بتا ہے۔ آ ب نے فرمایا ہم دونوں آ ہیں میں بات چیت کر سکتے ہو ہم کی پر بھی کفارہ نہیں ہوگا۔

جب یہ بات سفیان توری رمراللہ کو معلوم ہوئی تو وہ تخت ناراض ہوئے اورائ شخص ہے فرمایا، پھر جاکر پوچھو۔اس نے دوبارہ آکر پھر بہی سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ اس پر سفیان توری رمراللہ نے پوچھا، آپ نے اس مسئلہ کا یہ جواب کیے دیا؟ آپ نے فرمایا، مرد کے صلف اٹھانے کے بعد جب عورت نے یہ کہا کہ جس بھی تم سے بات نہیں کروں گی تو اس عورت نے بہ کہا کہ جس بھی تم سے بات نشین کروں گی تو اس عورت نے بات تو کردی لہذ ااب مرد پر تتم واقع نہیں ہوگا، اس کی مستم تو ساقط ہوگئ اس طرح کسی پھی کھار ونہیں ہوگا۔امام سفیان تو ری دمتاللہ علیہ نے کہا، ابو حذیفہ اتم پروہ علوم منکشف ہوئے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

18 - آٹاخم ہونے کی خبر پرطلاق:

امام المش رمرالله ایک بارا پی بیوی کوغصه میں به به بیٹے، اگرتم نے بجھے بیزردی که آتا ختر 177 میں گرائے کے آتا کے 174 میں 174 میں اور ایک المحالیا، یا آتا ختم

ہونے کے متعلق کوئی پیغام ویا تو ان تمام صور تو ل میں تہمیں طلاق ۔ ان کی ہوئی جیران
روگی کہ انہوں نے کیا کہ دویا ہے۔ وہ سو چنے گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اسے کی نے
مشورہ و یا کہ اس مشکل نے صرف امام عظم رضی الله صندی نکال سکتے ہیں تم ان کے پاس
جا کر سارہ اوا تعد بیان کرو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آگئی اور تمام واقعد سنایا۔
آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا مشکل ہے اس کا حل تو بہت ہی آسان ہے ۔ تم رات
کے وقت ان کے ازار بند کے ساتھ آئے کا خالی تھیلا با ندھ ویا وہ خود ہی محسوس کریں
گے کہ آٹاختم ہوگیا ہے۔ چنانچہ من کے اندھیرے میں جب وہ شلوار پہننے گئے تو
انہیں ازار بند کے ساتھ کچھ چیز لیٹی ہوئی محسوس ہوئی جب وہ شلوار پہننے گئے تو
تقا۔ انہیں معلوم ہوگیا کہ کھر میں آٹاختم ہوگیا ہے۔ یہ کیفیت و کھے کر کہنے گئے ، بخدا یہ
تقا۔ انہیں معلوم ہوگیا کہ کھر میں آٹاختم ہوگیا ہے۔ یہ کیفیت و کھے کر کہنے گئے ، بخدا یہ
ترکیب امام اعظم رضی انڈ منہ کے علاوہ کی اور کوئیس سو جھ سکتی۔ جب تک وہ زندہ ہ

19 ـ قامنى مساحب كى چيفلطيال:

ہمیں شرمندہ کرتارہےگا۔

کوف کے قاضی ابن افی لیلی رصافت ایک دن عدالت سے فارغ ہو کر کہیں جارہ سے کے دراستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل عورت کسی شخص سے جھڑ رہی ہے اور مختلو کے دوران اس نے اس شخص کو''اے زانی اور زانیہ کے بیٹے'' کہد دیا۔ قاضی صاحب نے اس عورت کو گرفتار کرنے کا تھم دیا اور پھر مجلس قضا میں واپس آ کرتھم دیا کہ اس عورت کو مجد میں کھڑی کرکے درے لگا کی اور دو حدیں ماریں ۔ یہ بات حب امام اعظم رض اللہ منت کے پینی تو آپ نے فرمایا، ابن الی لیل نے اپنے فتو کی میں کی خلطیاں کی ہیں۔

وہ مجلس قضا ہے اٹھ کر واپس آ ئے اور دو بلوہ عدالت لگائی بہ آئین عدالت کے اور دو بلوہ عدالت کے لیا کہ اس عدالت کے اور دو بلوہ عدالت کے ایس عدالت کے اس عدالت کے اس

20- بيويال تبديل بوكني:

کوفہ میں ایک امیر شخص نے بری دھوم دھام سے اپنی دو بیٹیوں کا دوسکے بھائیوں سے نکاح کیا۔رات کو تلطی سے دہنیں بدل حمیں یعنی ایک بھائی کی متکوحہ ووسرے کے یاس اور دوسرے کی منکوحہ پہلے کے یاس جلی تی ۔ دونوں نے شب باشی کی ۔ منع ہوئی توبيراز فاش موا اور برايك كوسخت يريشاني موتى روايمه كي دعوت من اكابرعلاء مع تھے۔میزبان نے بیمسکلہ علماء کی خدمت میں پیش کیا۔حفرت سفیان توری رمہ ہفنے كہا، " برخص نے جس ہے وطی كى ہےاہے مبرد كاور مجرائي زوجہ واليس كے اور ووسری مرتبدامے مبردے۔اس سے اسکے نکاح میں مجھ فرق نبیں آیا'۔امام مسعر بن كدام رمهالله امام اعظم منى الله عنه كي طرف متوجه بوع اوراس مسئله كاحل يوجها-ہ بے نے ان دونوں بھائیوں کوجن کا نکاح ہوا تھا علیحدہ علیحدہ بلایا اوران ہے ہوجھا کہ رات جولا کی تمہار ہے ساتھ رہی ،اگر وہی تمہارے نکاں میں رہے تو کیا تمہیں پیند ے؟ ہرایک نے کہا، ہاں مجھے پند ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہتم دونوں اپنی اپنی بیوی کو یعی جس ہے تہارا نکاح ہوا، اے طلاق دیدواور پھرجس سے وطی کی ہے اس سے نكاح كراؤ يشرعا مسئله كاوه حل بحى تحيك تعليروسفيان تورى رمدالله في بتايا تمراس كان TYTATEON

یہ بات غیرت و تمتید کے خلاف ہوتی اور اسطر ح از دوائی رشتہ معظم بنیاد پر قائم نہ ہوتا۔ امام عظم نے مسلحت و حکمت پر بی طل بتایا جس سے لوگ عش عش کرا شھے۔
امام مسر رمراف نے اشد کرامام اعظم کی چیشانی چم لی اور فر مایا، "لوگو! بھے اس مخف کی جیشانی چم اور فر مایا،" لوگو! بھے اس مخف کی حبت عمل طامت کرتے ہو مگر آج اس مخف نے بھے اور سفیان توری رجم اللہ کو بھی مطمئن کردیا ہے ، اللہ اسے خوش رکھے"۔

امام اعظم كي حاضر جوالي:

علامہ ذبی شافی امام اعظم ابوطنیفہ رضی الله مندکی ذبانت کے متعلق فرماتے ہیں، کان من اذکیاء بنی آدم یعنی اولادِ آدم میں جولوگ نہایت عظمند کذرے ہیں، امام اعظم اُنہیں میں سے ایک ذبین ترین خبس سے "۔

سمی حاسد کی سازش کوائی عقل دوانش سے ناکام بنادینایا نوری طور پرکسی معاملہ کی تہدیک سازش کوائی عقل دوائش سے ناکام بنادینایا نوری طور پرکسی معاملہ کی تہدیک ہے جانایا ای محاضر جوائی ۔ سے سی کو ہدایت کا راستہ دکھا دینا، بیسب امام اعظم رضی مقدمت ہی گے عقل ودائش کے جلوے ہیں۔

سیدنا امام اعظم منی الله مندکی حاضر جوانی سے متعلق چند واقعات امام موفق بن احمد کی رحب الله کا مناقب الله منا

21- حق معلوم ہوجائے تو مان لو:

امام ابو بوسف رمران فرمات بین که ایک دن امام اعظم رضی اند عزاوراین الی لیلی رمراند

ایک جگه بیشے سے ،امام اعظم رضی افتر نے ایک مسئلہ میں ایک گفتگو شروع کی که این

ابی لیلی کومزید بات کرنے کی مخوائش نہ کی ، مگر وہ اپنے علم کی گرمی میں کہتے رہے ، میں

اپنے نظر یہ سے رجوع نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ، اگر اس مسئلے میں خطایا غلطی

اپنے نظر یہ سے رجوع نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ، اگر اس مسئلے میں خطایا غلطی

اپنے نظر یہ سے درجوع نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ، اگر اس مسئلے میں خطایا غلطی

كبتار بجرامام صاحب نے فرمایا، آپ ای غلطی تنلیم كریں یانه كریں محرمی نے آپ كى علطى واضح كردى ہے۔ابن الى كيالى نے كہا، مجھے پھرسوچنے دو۔امام اعظم منى الله عندفر مایا کرفق وصواب معلوم کر لینے کے بعد مزیدسو چنے کی مخبائش ہیں رہتی۔

22\_ حق كي تعميل مين يو جيسا كيون؟

ابوالعباس طوى ،امام اعظم منى الله عند كے مخالفين ميں سے تھا۔امام بھى جائے تھے كهاس کے خیالات کیا ہیں۔ ایک دن حضرت امام اعظم منی الله عندعیا ی خلیفہ کے دربار میں بیٹے تھے اور بھی بیٹارلوگ موجود تھے۔طوی نے کہا کہ آج می ابوصنیفہ کول کرادوں گا۔وہ امام اعظم منی اللہ عندے خاطب ہوا، امیر المونین مجمی ہم میں سے سی کو تھم دیتے ہیں کہ وہ کسی کول کردے۔ اور ہمیں معلوم ہیں ہوتا کہ وہ واقعی مجرم ہے یا ہیں۔ الی صورت میں ہمیں خلیفہ کا تھم مانتا جا ہیے یانہیں؟ امام اعظم منی اللہ عنے فرمایا ،اے ابوالعباس! امير المومنين حق كاعكم دية بي ما باطل كا؟ اس في مجورا كها، حق كا-آب نے فرمایا، پھرحق کی تعمیل میں بوچھنا کیوں؟ طوی ،امام اعظم منی اللہ مذکوجس جال میں بعنسانا جا در ہاتھا آپ کی حاضر جوابی سےخوداس جال بی میمن میا۔

23\_ آئے شاگر دوں کی حاضر جوالی:

یجیٰ بن سعیدرمداللہ کونے کے قاضی تھے۔ کوفہ میں ان کا امام اعظم منی اللہ عند کی طرح کا اثر قائم نه ہوسکاتو کہا کرتے تھے، ''تعجب ہے کہ کوفہ والے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے اشاروں پر کیوں حرکت کرتے ہیں؟''۔امام اعظم منی اللہ عنہ نے اسپے شاگر و بیسیج جن میں امام زُفر اور امام ابو بوسف رحمة الله علیما بھی ہتھے۔ انھوں نے قاضی صاحب سے وریافت کیا کہ آپ کی رائے اس محض کے بارے میں کیاہے جودوا مختاص کامشتر کہ غلام ہواورایک نے اے آزاد کردیا ہو۔ قاضی صاحب نے کہا، ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس

## martaticom

انموں نے دریافت کیا، اگر دومراشریک آزاد کروے تو؟ قاضی صاحب نے کہا، یہ باتز ہاب غلام آزاد ہوجائے گا۔ انموں نے کہا، آپ نے خودا پنے قول کی خالفت کردی۔ کیونکہ جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آ کے نزدیک اس کا آزاد کرنا بیکارتھا چنا نچہ وہ غلام می رہا۔ اب دومرے نے اس کو بحالت غلای آزاد کیا تو صرف اس کے آزاد کرنے ہوگئے۔ آزاد کرنا ہوگئے۔ قاضی صاحب بین کر قاموش ہوگئے۔ قرمیں کیا کہو گئے ؟ قاضی صاحب بین کر قاموش ہوگئے۔ عرمیں کیا کہو گئے؟

ایک دن عطاء بن الی ریاح رض الله مند کے پاس لوگوں کا مجمع تھا اور دہاں امام اعظم بنی الله من عطاء بن الی ریاح رض الله مند کے پارے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ امام اعظم رض الله عند نے ہو چھا، کیا تو موس ہے؟ اس نے کہا، بچھے امید ہے کہ میں موس بول ۔ (اُس دور میں بعض لوگ خود کوقطعی طور پر اور یقین سے موس نہیں کہتے تھے) ہوں۔ (اُس دور میں بعض لوگ خود کوقطعی طور پر اور یقین سے موس نہیں کہتے تھے) آب نے فرمایا، اگر قبر میں محر نکیر نے تھا رے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو کیا وہاں بھی بھی کہو گے؟ وہ تحص حران ہوگیا کہ امام اعظم رض الله عند نے کس قدر آسان طریقے سے یعلی مسئلہ ل کردیا ہے۔

25\_ خليفه کي بيعت مؤثر تبين:

ایک ون خلیفہ منصور عبای نے امام اعظم رض اللہ عندکو دربار میں بلایا ۔ منصور کا پرسل سیر یڑی رہے آ پ کا مخالف تھا اور آ پکونقصان پہنچانے کے در پے رہتا تھا۔ اس نے منصور سے کہا، بھی وہ شخص ہے جو آ پ کے جدامجد (عبدالله بن عباس رض الله عنها) کی مخالفت کرتا ہے۔ آ پ کے واوا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص شم کھا کراششناء کر ہے یعنی ایک یا دو دنوں کے بعد انشاء الله کہہ لے تو وہ تہم ہیں واخل سمجھا جائے گا اوشم کا بورا کرنا منروری نہ ہوگا، گرم کا بورا کرنا منہ میں داخل سمجھا جائے گا اوشم کا بورا کرنا منہ وردی نہ ہوگا، گرم کا جو استحد ہوتو قسم کا حصہ ہے

# marfat.com Marfat.com

امام اعظم رض الذعنف فرمایا ، ایمرالموسین ! رئیج کاید خیال ہے کہ آپ کے تمام تشکر کی بیعت آپ کے ساتھ مؤ شربیس ۔ خلیفہ نے کہا ، وہ کیے؟ آپ نے فرمایا ، اٹکا خیال ہے کہ لوگ آپ کے ہاں بیعت کی متم تو کھاتے ہیں مگر بعد جمل گھروں جمل جا کر استناء کر لیتے ہیں ہون اختا ، اللہ کہ لیتے ہیں ، اس طرح ان کی تشمیس بے اثر ہوجاتی ہیں اور ان پر شرعا کچھ مؤ اخذہ نہیں رہتا۔ بیان کر خلیفہ منعور نہیں پڑا اور رہج سے میں اور ان پر شرعا کچھ مؤ اخذہ نہیں رہتا۔ بیان کر خلیفہ منعور نہیں پڑا اور رہج سے خاطب ہوکر کہنے لگا ، تم امام ابوضیفہ کو نہ چھیڑا کرو، ان پر تمہارا واؤنہیں چل سکا۔ جب دونوں باہر آئے تو رہی کہنے لگا ، آئ تو آپ میری جان بی لے چلے تھے ۔ امام اعظم رضی الذعنے نے فرمایا ، یہ تو تمہارا ارادہ تھا ، میں نے تو صرف ما فعت کی ہے۔

26\_ طلاق میں شک ہوتو:

اکے شخص کواپی ہوی کی طلاق میں شک واقع ہوا تواس نے قاضی شریک رحمہ الفتد سے مسئلہ دریافت کیا۔ جواب ملاء اُس کوطلاق دے کررجوع کرلو۔ پھراس نے امام سفیان توری رحمہ اللہ ہے دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا، بید کہہ دو کہ اگر میں نے تھے کو طلاق دی ہے تو میں نے تھے کو طلاق دی ہے تو میں نے تھے کے سے رجوع کیا، اور پھرامام زُفررحمہ اللہ سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا، جب تک شمیس طلاق کا یعین نہ ہووہ تمھاری ہوی ہے۔

امام اعظم رمنی اللہ عنہ سے ان تینوں جوابات کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، توری نے مصیل درع اور تقویٰ کی بات بتائی اور ذفر نے تھیک فقہ کی بات کی اور شریب ، تو ان کی مثال ایسے تحص کی ہے جس سے کوئی ہو جھے کہ جھے پر تنہیں کہ میر سے کوئی ہو جھے کہ جھے پر تنہیں کہ میر سے کرئی ہے کہ جھے پر تنہیں کہ میر سے کرئی ہے کہ جھے پر تنہیں تو وہ کہ درے کہ کرئے سرخواست ہے آپ دھولیں۔

کپڑے پر نجاست ہے یانہیں تو وہ کہ درے کہ کپڑے پر نجاست ہے آپ دھولیں۔

27 ماک رافضی سے مکالمہ:

بات نکالنے والا تھا۔ ایک ون امام اعظم بنی اخد صام میں وافل ہوئے اور بدرافضی و ہاں گئے گیا اور کنے لگا، ایوصنیفہ! تمہارے استاد فوت ہوگئے ہیں، شکرہ ہم نے اس مختص ہے نجات پائی۔ (حضرت امام حماد رضی انڈ مذکوفہ ت ہوئے ایک ماہ گزراتھا) آپ نے فرمایا، ہمارے استاد تو فوت ہوئے رہیں مح مرتم ہمارا استاد ہمیشرزندہ رہ گاکیونکہ استاد تحقیق نے مِنَ الْمُنظوفِين کھ کرمہلت دی ہے، وہ قیامت تک نہیں مرے گا۔ یہ بات من کروہ شیطان جس شاس خانے ہیں امام اعظم رضی انڈ عزنہار ہے مرے گا۔ یہ بات من کروہ شیطان جس شاس خانے ہیں امام اعظم رضی انڈ عزنہار ہے تھے، نگا ہوکر داخل ہوگیا۔ امام صاحب نے آسمیس بندکر لیس۔ اس نے کہا ابوضیفہ! تھے، نگا ہوکر داخل ہوگیا۔ امام صاحب نے آسمیس بندکر لیس۔ اس نے کہا ابوضیفہ! تم کب سے اند سے ہوئے ہو؟ فرمایا، جس دن سے اللہ تعالی نے تیری غیرت اور حیا گوئم کردیا ہے۔ پھرآپ نے منہ پھیرلیا اور بیشعر پڑھا،

28\_ قر أت خلف الامام يرمناظره:

ایک دن بہت ہے لوگ جمع ہوکرآئے کہ دوہ امام اعظم منی الذعنہ ہا ام کے بیجے نماز
میں سورہ فاتح پڑھنے پر مناظرہ کریں۔آپ نے فرمایا، میں استے آدمیوں ہے تو بیک
وقت بات نہیں کرسکانہ ہی ہرا کی کی بات کا جواب دے سکتا ہوں۔آپ ایسا کریں
کر سب کی طرف ہے ایک بجھ دار عالم مقرد کرلیں جو اکبلا مجھ ہے بات کرے۔
انھوں نے ایک بڑا عالم ختی کیا جو آپ سے بات کرے۔ آپ نے سب سے فرمایا،
کیا یہ عالم جو بات کرے گا دہ آپ سب کی طرف سے ہوگی اور کیا اس کی ہار جیت
آپ کی ہار جیہ ہوگی؟ ان سب نے کہا، ہاں! ہم سب اس بات پر شخق ہیں۔
آپ کی ہار جیہ ہوگی؟ ان سب نے کہا، ہاں! ہم سب اس بات پر شخق ہیں۔

موقف کوتنگیم کرتے ہوئے جمت قائم کردی ہے۔ کہنے گئے، وہ کیے؟ آپ نے فرمایا،'' تم نے خود اپن طرف سے ایک آ دی منتخب کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کی ہر بات تہاری بات ہوگی، ہم بھی نماز کے دوران اپنا ام منتخب کرتے ہیں۔ اس کی ہار جیت تہاری ہار جیت ہوتی ہے، وہ بارگا: خداوندی میں ہم سب کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے''۔ انہوں نے آ کی دلیل کوتنگیم کیا اور اپنے موقف سے دستمردار ہوگئے۔

یہ بات ذہن نثین رہے کہ امام اعظم رض اللہ عند نے جو مسئلہ عقلی طور پر سمجھا یا وہ دراصل اس حدیث کی تشریح ہے،''جوا مام کے چیجے نماز پڑھے توا مام کی قراکت ہی اسکی قراکت ہے''۔اس عنوان پر تفصیلی گفتگونما زِ حنفی کے عنوان کے تحت کی جائے گی۔

29\_ طاقتورترين صحابي كون؟

حضرت امام اعظم رسی الله مذکوف میں تشریف قرما تھے کہ ایک رافضی مسجد میں آگیا، جو
کو نے میں شیطان طاق (باتونی شیطان) کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے آتے ہی
پوچھا! ابوصنیف! تمام لوگوں میں طاقتور ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرما یا، ہمارے
عقیدہ میں حضرت علی رسی الله عزاور تمہارے عقیدہ میں حضرت ابو بحرر منی الله عند - رافضی
نے کہا، یہ تو آپ نے النی بات کہدی ۔

آپ نے فرمایا، النی بات تو نہیں کی، تجی بات کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس لیے سخت کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اعلان خلافت کے بعد انہیں حقد ار خلافت سے برضا ورغبت بیعت کرلی می شیعہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عزفی پر تصاور سماتھ ہی ہے ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنا حق لیتے ۔ اس حق چھیں لیا تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنا حق لیتے ۔ اس طرح تربیا ہو کہ مشرت علی رضی اللہ عنہ کے اس میں اللہ عنہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس میں اللہ عنہ کی کے اس میں اللہ عنہ کے اس میں اس می

ر غالب رہے۔ رافضی آپ کا جواب س کر ہکا بکارہ کمیاا ور مجدے کمک کیا۔ 30۔ دہر یوں کو وجو وضدا کا خبوت دیا:

الم اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاں خارجی، رائعنی اور دوسرے بدعقیدہ لوگ موجود تھے۔ وہ چاہتے تھے جب بھی موقعہ طبح تو ایسے بھی موقعہ طبح تو ایم اللہ عنہ کو بین ، دہریا ور طحد بھی موجود تھے۔ وہ چاہتے تھے جب بھی موقعہ طبح تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کو آل کردیں۔ ایک دن آپ مسجد میں اسکے تشریف فرما تھے۔ اچا تک خارجیوں کا ایک گروہ اندر آگیا اور آتے ہی آپ کے ساسے کواروں اور جھر یون کی نمائش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا ، مخبر جاء بہلے میرے ایک سوال کا جواب دو چرجو جی میں آئے کر لینا۔ آپ نے فرمایا ،

جھے ہتاؤہ اس کتنی کے متعلق تم کیا کہو ہے جوسامان سے لدی ہوئی دریا ہیں چل رہی متحلی ہاری کتنی کوطوفانی ہواؤں اور موجوں نے گھیرلیا گروہ اس کے باوجود اپنر است پرچلتی رہی حالانکہ اس کا کوئی ملاح یا چلانے والانہیں تھا۔ اس پراایہا کوئی آ دی بھی نہیں تھا جو کشتی کا رخ بھیر کرطوفانوں کی زوسے کسی دوسری طرف لے جائے۔ کیا تمہاری عقل بیت کیم رق ہے کہ اس کے باوجود کشتی طوفانوں کے درمیان سیدھی منزل کی مطرف چلتی جائے۔ ان سب نے کہا ، عقل نہیں مانتی۔ آ ب نے فرمایا ، جب تمہاری عقل بیت ایم ہیں تا کی تو اتنی ہوئی کا کتا ہے جس میں مختلف اقسام کے تغیر طوفانوں میں ابنا راستہ خود نہیں بنا سکتی تو اتنی ہوئی کا کتا ہے جس میں مختلف اقسام کے تغیر اے اور طوفان ہیں ، دہ کسی چلانے والے یا ملاح کے تغیر اے اور طوفان ہیں ، دہ کسی چلانے والے یا مات کے تغیر اے اور طوفان ہیں ، دہ کسی چلانے والے کے بغیر کسی جلانے والے کے بغیر کسی جلانے والے یا ہوئی ہوئی ہے؟

آپ کی بات من کرد ہر ہے جو آپ کو آل کرنے آئے تھے، لا جواب ہو گئے اور انہوں نے اپنی ملطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی عقائد سے توبہ کرلی۔ نے اپنی ملطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنی عقائد سے توبہ کرلی۔ 31۔ خارجیوں کی توبہ:

## --Harfat.com

پہلے اما ماعظم رض اندے کو گرفتار کرلیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کوفہ کے امام الائمہ
ہیں۔ اگر آپ قابوآ گئے تو کی دومرے کوعلی مزاحت کی جرات نہ ہوگی۔ خارجیوں کا
ایک عقیدہ یہ تھا کہ جوان کے عقیدہ پر یعین نہیں رکھتاوہ مسلمان نہیں رہتا۔ انہوں نے
کہا، تم کفرے تو بہ کرو۔ آپ نے فرمایا، علی ہرتم کے کفرے تو بہ کرتا ہوں۔ انہوں
نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں چندلوگوں نے کہا، امام اعظم تہمیں جُل دے کر چھوٹ
گئے وہ تو تہمیں کا فرسمجھتے ہیں اور انہوں نے تمہارے کفرے تو بہ کی ہے۔
خارجیوں نے آپ کو گھرے پھر گرفتار کرلیا اور پو چھا، آپ نے تو ان عقا کہ ہے تو بک کے
جن برہم ہیں۔ آپ نے ان سے پو چھا، یہ بات تم نے لوگوں کے بحرکا کا نے بہ
گمان سے کہ دی ہے یا ایمان اور یقین سے؟ انہول نے کہا، ہم گمان سے کہ در ہے
ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی تو اِنَّ بعض الظنِ اتم فرما تا ہے یعنی بعض گمان گناہ
ہوتے ہیں۔ تم نے تو گناہ کیا ہے کہ بچھ پر بدگمانی کی اور تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم گناہ کفر
ہوتے ہیں۔ تم نے تو گناہ کیا ہے کہ بچھ پر بدگمانی کی اور تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم گناہ کفر

ہے ہے۔ ہوں کے سردار نے کہا،اے شیخ آپ سے کہدر ہے ہیں ہم کفر سے تو ہہ کرتے ہیں خارجیوں کے سردار نے کہا،اے شیخ آپ سے اعلان کیا، میں ہر کفر سے تو ہہ کرتا ہول۔ گر آپ بھی کفر سے تو ہہ کریں۔ آپ نے اعلان کیا، میں ہر کفر سے تو ہہ کرتا ہول۔ اس برخوار ن نے آپ کو پھر چھوڑ دیا۔

آپ کے دوسری بارتو بہرنے پرخارجی سمجھے کہ آپ نے اپنے کفرید عقیدہ سے تو بہ کا اعلان کیا ہے حالانکہ آپ نے تو دو بارہ بھی اُنہی کے گفریہ عقائد سے تو بہ فرمائی تھی۔ 32۔ خصی کے تین سوال:

کرنا جا ہتا ہوں اگرانہوں نے سیح جواب دے دیے تو آئدہ اکی برائی نیں کروں گا۔
منصور نے امام صاحب کو بلایا اور خادم کو کہا کہ سوال کرو۔ پہلا سوال بیرتھا کہ دنیا کا
درمیان (محور) کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جگہ بی ہے جہاں تو جیٹھا ہوا ہے۔ اس
نے دوسرا سوال کیا، دنیا میں سرول والی محلوق زیادہ ہے یا پاؤں والی؟ آپ نے فرمایا،
سرول والی محلوق زیادہ ہے۔ تمیسرا سوال بیرکیا کہ اس کا نتات برمرد زیادہ ہیں یا مورتیں؟
آپ نے فرمایا، دونوں زیادہ ہیں مگر تم بتاؤ کہ تم مرد ہو یا عورت؟ تم کس جنس سے تعلق
ر کھتے ہو؟ کیونکہ فصی (نامرو) بہت تھوڑ ہے ہوئے ہیں۔ بین کروہ خادم مہوت ہوکر
ر محمیا (کیونکہ اس کا فصی ہونا لوگول کو معلوم نہ تھا)۔

#### 33\_سياه بال جن لو:

على بن عاصم روالله فرماتے بین کدی امام اعظم رض الله عنی خدمت میں حاضر ہوااس وقت ایک جام آپ کی جامت بنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ، سفید بال چن لے۔ جام نے کہا کہ آپ ایسانہ کریں کیونکہ جہاں سے سفید بال چن جاتے ہیں وہاں کی اور سفید بال اگر آپ آپ ایسانہ کریں کے فرمایا، اچھا بھرسیاہ بال چن سے تاکہ سیاہ بالوں کا غلبہ ہوجائے اور سفید فتم ہوجا کیں۔ یہ بات اگر چہمزاحیتی ۔ گر جب قاضی شریک مردافہ کو یہ لطیفہ سنایا گیا تو انہول نے بنس کر فرمایا ، امام ابوضیفہ بنی اللہ عند نے تو تجام کو بھی اسے قیاس سے لاجواب کردیا۔

#### امام اعظم كاعلى تبحر:

لاجواب كردية تقييه

علامہ موفق کی رمہ اللہ لکھتے ہیں ، امام اعظم رضی اللہ عندا کر چہدین کے مسائل حل کرنے میں علماء وفت کے سردار تنص گربعض نکات اور بعض مشکل سوالات کے فوری اور فی البدیہ ہد جواب دے کرانہوں نے ذہانت کے جھنڈے گاڑ دیئے۔

ذیل میں امام موفق بن احمد کی رحرالله کی کتاب'' مناقب الامام' اور امام ابن حجر کی رحمالله کی کتاب'' الخیرات الحسان' سے چندواقعات تحریر کیے جارہ میں جن سے سید تا امام اعظم رہنی اللہ عنہ کے کمی تبحر کا ہلکا سااندازہ کیا جا سکتا ہے:-

34۔ بیمومن ہے یا کافر:

سیدنااہام اعظم منی اللہ عندے کی نے یو چھا، ایک شخص کہتا ہے کہ بچھے جنت کی کوئی امید نہیں، میں اللہ نہیں ڈرتا، مجھے دوزخ کی کوئی پروانہیں، مردار کھا تا ہوں، نماز میں رکوع و جوز نہیں کرتا۔ میں اس چزکی گوائی دیتا ہوں جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں حق سے نفرت کرتا ہوں اور فتنے سے محبت کرتا ہوں۔

ریک میں کا سیخت کا گردوں کی طرف دیکھاا ورمتوجہ ہوکر فرمایا، اس شخص کی ان ہاتوں کا کے بیاد سے ناگردوں کی طرف دیکھاا ورمتوجہ ہوکر فرمایا، اس شخص خاموش رہے۔
کیا جواب ہے؟ بعض شاگر دوں نے کہا، ایساشخص تو کا فرہوگیا، بعض خاموش رہے۔
آپ نے اس گفتگو کواس انداز میں سلجھایا اور فرمایا،

ہے۔ شخص جنت کی امید نہیں رکھتا صرف اللہ کی ذات کی امیدر کھتا ہے۔ جنت سے اللہ کی محبت اورامید بڑھ کرہے۔

وہ مردار کھا تا ہے بعنی مجھلی ذیح کے بغیر کھا تا ہے اور بغیر رکوع اور بجود کے نماز اوا کرتا ہے بعنی نماز جنازہ۔

وہ بلاد کیھے گواہی دیتا ہے،اس نے اللہ کونبیں دیکھا مگراس کی ذات کی گواہی دیتا ہے۔

märfät. Conf

وہ جن سے نفرت کرتا ہے ، موت جن ہے اور وہ موت سے نفرت کرتا ہے۔ وہ فتنے سے محبت کرتا ہے ، لیخی اسے اپی اولا دسے محبت ہے جوا کیک فتنہ ہے۔ امام اعظم ابوطنیفہ رضی افتہ مند کی با تمیں من کروہ فخف اٹھا اور آپ کے سرکوچو ما اور کہا ، '' میں کوائی دیتا ہوں کہ بیٹک آپ علم کے سمندر ہیں ، ذہانت کے دریا ہیں۔ میں آپ سے متعلق جو خیالات رکھتا تھا ، ان سے تو بہ کرتا ہوں''۔

35\_حفرت تماده ہے ندا کرہ:

"اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ بیں اے حضور بیں حاضر کردوں گا
ایک بل مار نے سے بہلے "اس آیت بیل کون خص مراد ہے؟ قما وہ می الشعند نے کہا ہ
آصف بن برخیا جواہم اعظم جائے تھے۔ امام اعظم میں الشعند نے بوچھا ، کیا سلیمان
علیہ السام اسم اعظم جائے تھے؟ فرمایا ، نہیں۔ آپ نے فرمایا ، کیا ایک نبی کے دربار میں
ان کا امتی ان سے بڑھ کر کتاب کاعلم رکھتا تھا؟ بین کر قما دہ رضی الشعند تا راض ہو محے اور
کہا ، مجھ سے علم کلام کے بارے میں سوال کریں۔

آپ نے پھر کھڑے ہوکر کہا، کیا آپ موس بیں؟ انہوں نے فرمایا، انشاء الله، علی موس ہوں۔ (اکثر محد ثین احتیاط کے طور پراپنے آپ کو طعی موس نہیں کہتے ہے)
آپ نے پوچھا، آپ نے یہ قید کیوں لگائی؟ (کہ ایمان تو یقین کا نام ہے) انہوں نے جواب میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ اللام نے فرمایا تھا: والذی اطمع ان یعفولی خطینی یوم المدین۔ "مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے مناہوں کو معاف فرمادے گا،۔

امام اعظم من الدُعند نے فرمایا، جب الله تعالی نے ابراہیم علیالام سے فرمایا تھا، اولم م تؤ من ۔ ' کیا آ ب اس پرایمان ہیں رکھتے'' ۔ تو انہوں نے جواب میں بلنی کہا تھا یعنی ا ہاں میں مومن ہوں ۔ آ پ نے حضرت ابراهیم علیہ اللام کے اس قول کی تقلید کیوں نہ کی؟ قمادہ بنی الله عنداس بات پرلا جواب ہو گئے اور مجلس جھوڑ کرا ہے گھر ہے گئے۔ کی جارجیوں سے طویل مناظرہ:

کوئی مخوائش میں تھی۔ انہوں نے چلا کرکہا، حضرت ہم ایک لمت پر ہیں ، آ ب اپ لوگوں کو کہیں کہ وہ ہمیں ملاقات کے لیے قریب آنے کا موقع دیں۔ جب یہ لوگ ایام اعظم منی اللہ عند کے قریب پہنچ تو سب نے میانوں سے لموارین نکال لیں اور کہا ہم اس امت کے دشمن ہو ہم اس امت کے شیطان ہو۔ ہمارے نزد یک سر آ دمیوں کے قبل کرنے سے تم جسے تنہا شخص کو قبل کردینا بہتر ہے لیکن ہم قبل کرتے وقت ظلم نہیں کریں گے۔

ام اعظم رض الذعنے نے فر مایا کہتم مجھے انصاف دینا چاہتے ہو؟ اگر یہ بات درست ہے تو پہلے اپی تکواری میں انوں میں کرلو۔ وہ کہنے لگے ،ہم انہیں میانوں میں کیوں کرلیں ہم تو انہیں آپ کے خون ہے نگیمن کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فر مایا، چلوتم اپنا سوال کرو۔ وہ کہنے لگے ،مجد کے دروازے پر دو جنازے آئے ہیں، ایک ایسا مخص ہے جس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر جان دی۔ دوسری ایک ورت کی لاش ہے جس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر جان دی۔ دوسری ایک ورت کی لاش ہے جس نے زنا کروایا اور اس کے بیٹ میں حرام کی اولا دے اس نے شرمساری ہے بیٹے کے لئے خود کئی کرلی کیا آپ ان کی تماز جنازہ پڑھیں گے؟

آپ نے یو چھا، کیاوہ دونوں مرنے والے یہودی تنے؟ کہا نہیں۔فرمایا، کیاوہ نصرانی تنے؟ کہا نہیں۔فرمایا، کیاوہ نصرانی تنے؟ کہا نہیں۔فرمایا، نووہ کس دین اور کس ندہب پر تنے؟ کہا نہیں۔فرمایا، نووہ کس دین اور کس ندہب پر تنے؟ کہا نہیں ۔فرمایا، نووہ کس دین اور کس ندہب پر تنے؟ کہنے گئے،اس دین پرجس کی تم گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبورتہیں۔ حضرت مجھ بیلینے اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

امام اعظم نے فرمایا ہم خودگوائی دے رہے ہو کہ وہ ملتِ اسلام پر تھے ،اب یہ بتاؤ کہ
ان کا ایمان تمائی تھا یا چوتھائی یا یا نچوال حصہ تھا؟ وہ کہنے لگے ،ایمان کی کوئی مقدار نہیں
ہوتی ۔ آپ نے فرمایا ، عجیب بات ہے جب تم خود ہی اقراری ہو کہ وہ مومن تھے پھر
ہوتی ۔ آپ نے فرمایا ، عجیب بات ہے جب تم خود ہی اقراری ہو کہ وہ مومن تھے پھر

که وه جنتی بیں یادوزخی؟

آب نے فرمایا، جب تم استکے مومن ہونے کے اقر ارکے بعد بھی سوالات کرنے سے بازنہیں آتے تو سنو، میں ان کے بارے میں وہی کہوں گا جوابرا ہیم علیہ السام نے اس توم کے بارے میں وہی کہوں گا جوابرا ہیم علیہ السام نے اس توم کے بارے میں ان سے بڑھ کھی۔

فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم \_

'' توجس نے میراساتھ دیا وہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہانہ ما تا تو بیٹک تو بخشنے والا مہربان ہے'۔ (ابراهیم:۳۶) کنز الایمان)

پھران کے بارے میں مجھے بھی کہناہے جوحظرت عیسیٰ علیان اس قوم کے متعلق کہا تھا جوان سے جرم میں بڑھ کرتھے۔

ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم ۔ ''اگرتو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اورا گرتو انہیں بخش دے تو بیتک تو ہی ہے غالب حکمت والا''۔ (المائدة: ۱۸۱۸ کنز الایمان)

میں ان سے حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سلوک کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا، '' کا فر بوئے ہوئے فرمایا تھا، '' کا فر بوئے ہوئے ہوئے ہیں؟ فرمایا، مجھے کیا خبرائے کام کیا ہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تہمیں ہم تو نہیں مسلمانوں کو دور کرنے والانہیں، میں تو نہیں گرصاف ڈرسنانے والا'۔ (الشعراء: ۱۱۱ تا ۱۱۵)

## martatieom

ہی جب خوارج کا یہ وفد وہاں سے روانہ ہوا تواہے خیالات سے توبر کے روانہ ہوا اور انہوں نے اہلسنت وجماعت کے عقائدا ختیار کر لیے۔

37۔ امام اوز ای سے تفتیکو:

الم اوزای اورالم اعظم رض افد جها کی مکد معظمہ میں طاقات ہوئی۔الم اوزای نے الم افزای نے الم افظم سے کہا ، کیا بات ہے کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے الم اعظم سے کہا ، کیا بات ہے کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے الم اعظم نے فرمایا کہ اس بارے میں رسول اللہ سے ہوئے می وایت نہیں۔الم اوزای نے کہا ، کیے نہیں حالانکہ مجھ سے زبری نے صدیمہ بیان کی وہ سالم سے ،سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں جاتے اور جب رکوع سے رسول اللہ میں کہا تھے تو رفع یدین کیا کرتے ہے۔ (رسی احداد میں جاتے اور جب رکوع سے الم سے درائی احداد میں جاتے اور جب رکوع سے المحقے تو رفع یدین کیا کرتے تھے۔ (رسی احداد میں ا

ای کے جواب میں امام اعظم رض الدعد نے فر مایا ، ہم سے تماد نے حدیث بیان کی ، وہ ایرا ہیم نے جواب میں امام اعظم رض الدعد نے فر مایا ، ہم سے تماد نے بیں کہ نبی کر یم اللہ ایرا ہیم نبی کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نبیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبیں کرتے ہیں۔ اس پرامام اوزائل نے کہا کہ میں عن الزهری عن سالم عن ابیه وحدیث بیان کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں حدثنی حماد عن ابراهیم عن علقمة۔

الم اعظم نے فرمایا ، حماد ، زہری ہے افقہ ہیں اور ابراھیم ، سالم ہے افقہ ہیں اور علقمہ فقہ ہیں ابن عمر ہے کم نہیں اگر چہ صحابی ہونے کی وجہ ہے علقمہ ہے افضل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ میں برتری سب ہی کو معلوم ہے۔ (رض اللہ منہ میں برتری سب ہی کو معلوم ہے۔ (رض اللہ منہ منہ اللہ عنون) مام اوز اگل بنی اللہ عند نے حدیث کو علوسند ہے ترجیح دی اور امام اعظم من اللہ عند نے مدید تک وعلوسند ہے ترجیح دی اور امام اعظم من اللہ عند نے مدید کے تعلقہ بونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی ۔ یہ جواب من کر امام المان کی کر امام المان کے افقہ ہونے کی بنیاد برجد برث کی تحقیقت بیان کی۔ یہ جواب من کر امام المان کی کر امام المان کی کر امام المان کی جو بردی کر امام المان کی کر امام المان کی کر امام کر امان کر امام کر

#### 38\_ گانے والی عورتیں:

ا یک دن امام اعظم منی الله منداسینے اصحاب کے ہمراہ کوف کے باہر سیر کو محتے ، واپسی پر راسته میں قاضی ابن الی لیکی مل سمئے۔انہوں نے سلام کیا اور امام اعظم منی ہذہ کے ساتھ چلنے لگے۔ جب ایک باغ میں پنچے تو وہاں کھا اس کا نے بجانے والی مورتمی کا ر ہی تھیں جو کوفہ میں بدنام بھی جاتی تھیں۔ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو خاموش ہو تكنير \_ حضرت امام ابوصنيفه منى الدعن في كها ، احسستن . " تم في خوش كرويا" . ابن الی لیل نے امام صاحب کے بیالفاظ یا در کھے تا کدمی مجلس میں انھیں شرمسار کرنے

کے لیے بیان کیے جا کیں۔

ا کیدون اس نے عدالت میں کسی گواہی کے لیے آپ کو بلایا ، حصرت نے **کوائی تحریر کر** دی گرابن ابی لیل نے آپ کی گواہی یہ کہ کرمستر دکر دی کہ آپ نے **گا**تے بجانے والى عورتوں كو احسنتن كہا تھا اوران فاحشة عورتوں كو دا دى تھى۔ آپ نے دريافت کیا، میں نے انہیں کب احسنتن کہا، جب گار ہی تھیں یاجب وہ حاموش ہو گئی تھیں؟ ابن ابی لیلی نے کہا، جب وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! میں نے تو انہیں احسنتن ان کے خاموش ہونے اور گانا بند کرنے پر کہا تھانہ کہ ان کے گانے بجانے پر۔ بیسنتے ہی ابن الی لیا نے آپ کی گواہی خاموشی ہے تیول کرلی۔

39۔ وہ بہت بڑا فقیہ ہے:

جن دنوں حضرت امام اعظم منی الله عنه مکه مکرمه میں قیام فرمار ہے تھے تو وہال کا گورز عیسیٰ بن موی تھا، اے ایک فیصلہ میں ایک شرط تکھوانے کی ضرورت بیش آئی تو اس نے وقت کے دو ہوے فقیدعلاء ابن شرمہ اور ابن الی کیل جمہ اندکوطلب کیا۔ محرابن شرید جوشر الکھواتے اے این الی لیاں دکر دیے اور جوشرط ابن الی لیا پیش کرتے شرید ہوشر کا کھوائے اے این الی لیاں دکر دیے اور جوشرط ابن الی لیا پیش کرتے Licientate Com

مورز نے شرط تکھوانے کا کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کا تب کو بلایتے ، بی اسے انجی تکھوادیتا ہول۔

آپ نے کا تب کو جو تر رکھوائی اے تو ڑنے کی کی کو جرائت نہ ہوئی۔ چنانچہ یہ تر برائن اللہ جہرا اللہ کے سرمہ اور این لیالی جہما اللہ کے سما سے پڑھی گئی تو دونوں آنگشت بدندال ہو کررہ گئے۔ جب وہ گورزی محفل ہے باہر نکلے تو ایک نے دوسرے کو کہا، یہ یکھا اس جولا ہے ( کیڑا یجج والے) نے مسئلہ کو کیسے حل کر دیا۔ دوسرے نے کہا، ایک جولا ہے کو اسک تحریر کھوانے کی ہمت نہیں ہوتی، بیشک وہ ایک بہت بڑا فقیہ ہے، اس نے سب علماء کو دیگ کرکے دکھ دیا ہے۔

40\_ آيت ڪي تفسير:

ایک مرتباهام عطاء بن ابن رباح رض الله مذک پاس امام اعظم رض الله عقیم ۔ اس کا کیا اوراس آیت کے بارے بیس سوال کیا، و آنینا ہ العله و مثلهم معهم ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عظاء بن ابی رباح رض الله عند نے کہا، الله تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الله کوان کے الی وعیال والیس کردیے اوران کے ساتھ اکی مثل اولا دعنا بت فربائی ۔ کوان کے الی وعیال والیس کردیے اوران کے ساتھ اکی مثل اولا دعظا کرتا ہے جواس کی امام اعظم رض الله عند نے بوجھا، کیا الله تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اس بارے میں بیشت ہے نہ ہو؟ اس بارے میں بیشت ہے نہ ہو؟ اس بارہ میں الله تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اس بارے میں آپ کیا جائے ہیں؟ آپ نے فربایا، الله تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اس کی مطلب یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابوب منہ الله ہوان کی ہوی اوراولا دیوان کی صلی اولا و کے الله تعالیٰ میں اور ساتھ ہی اان کی اولا و کے اجرجیہا اجروثواب عظافر مایا۔ حضرت عظاء رہی اور ایک دوران کی الله وی اوراولا دیوان کی الله عظاء میں اور می تعرب میں تفسیر ہے۔

marfat.com

#### باب چہارم (4)

امام اعظم بحيثيت ولي كال:

ر الاولیاء حضرت داتا تیم بخش رمرالله این شهره آفاق تصنیف کشف انجوب می سید تا امام اعظم رمنی الله عند کند کند کره میس فرمات بین، امام اعظم رمنی الله عند کے تذکره میس فرماتے بین،

ا ما موں کے امام ، مقتدا ہے اہلِ سنت ، شرف فقہا ءاور عزت علماء امام ابو حفیفہ فعمان بن ٹا بت رضی اللہ عند مجاہدات وعبادات میں نہایت ٹا بت قدم اور اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تنے۔ آپ اکثر مشاکخ کے استاد تنے جنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم ، حضرت فضیل بن عیاض ، حضرت داؤد طائی اور حضرت بشر حافی وغیرہ اکا براولیاء نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ (مہم اللہ تعالی)

علاء فرماتے ہیں کہ جسطر ح حضرت داؤ دطائی طریقت میں حضرت صبیب مجمی کے مجاز اور خلیفہ ہیں۔ اور ای طرح امام اعظم کے بھی مجاز اور خلیفہ ہیں۔ اور ای طرح امام اعظم میں مطریقت میں امام جعفر صادق کے مجاز اور خلیفہ ہیں۔ (رضی اللہ تعالی منمی الله مجمع منی الله مندے دوسال میں مطریقت کے مراحل امام جعفر صادق رضی الله مندے دوسال میں مطریق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہے، اکو لا المستنقان کھاکے النعمان الله میں مطرید دوسال نہوتے تو تعمان ہلاک ہوجاتا'۔

مقدمہ درمختار میں ہے کہ شخ ابوالقاسم تشیری شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ
ابوعلی دقاق کا ارشاد ہے، میں نے طریقت کو ابوالقاسم نفر سے عاصل کیا، انہوں نے
سری مقطی ہے انہوں نے معروف کرخی ہے، انہوں نے داؤد طائی ہے اور انہوں نے
علم اور طریقت کو امام ابوطنیفہ سے حاصل کیا۔ بیسب لوگ شریعت وطریقت کے امام
تھے۔ (رحمہم اللہ تعالی)

Z-poor HATAINFAIT COM

اورآپ کےروفرہ اقدس پرعرض کرتے ،المسلام علیک یا سید الموسلین۔
اےرسولوں کے مردار! آپ پرسلام ہو۔توروفرہ اطہرے جواب آتا،
وعلیک المسلام یا امام المسلمین۔اے مسلمانوں کے امام! تم پرمجی سلام
ہو۔ ( تذکرة الاولیاء)

بلاشبرسیدناا مام اعظم بنی الله مند بلند پاید محدث بھی تھے اور طریقت وتصوف کے عظیم مردِ میدان بھی لیکن آپ نے روابت حدیث اور سلوک وطریقت کی ظاہر کی آرو آنج کی بھیان بھی لیکن آپ نے روابت حدیث اور سلوک وطریقت کی ظاہر کی آرو آنج کی بھیائے میں مند کو اپنی زندگی استِ مسلمد کی بھیائی کی خاطر وقف کردی اور فقہ حقی کی صورت میں امت کو اسلامی قوانین کا مجموعہ مال ک

من عرائی محدث و الوی در الفد فرات میں کہ میں نے عارف ربانی شخ نفراللہ شیرازی مباجر کی رمداف کو فرات ہوئے سنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو معارف اور حقائی شیخ ابویزید بسطامی اور حفرت جنید بغدادی کو حاصل سے وہ اہم ابوضیفدا وراہام شافتی (مجم الته تعانی) کو بھی حاصل سے ، شریعت اوراسکا حکام کا علم اسکے علاوہ تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ فقد کے ایک مقداور تصوف دو توں ہے متصف اور دو توں کے جامع سے ، انسان یہ ہے کہ ایک تصوف بھی دو توں کے جامع سے فرق عالب اور مقلوب کا تھا (یعنی ایک فقد کے ایک تصوف بھی دو توں کے جامع سے فرق عالب اور مقلوب کا تھا (یعنی ایک فقد کے ایک تصوف برتصوف کی غلبہ تھا) والشرق الم

سیدنا امام اعظم منی امنه عند نے اس طرف اشار وفر مایا ہے کیونکہ انہوں نے فقد کی تعریف یوں کی ہے کہ ' نفس کا ان اشیا و کر پہچانتا جواسکے لیے مفیدا ورمصر ہیں''۔

(تعارف فقه وتصوف:۲۰۴)

ز ہدوتقوی کے باعث رب تعالی نے آپ کوتصوف وطریقت میں بلند ورجہ عطاکیا اورا مامت واجتہاد کے اعلیٰ مقام پر فائز فر مایا۔اس بناء پرامتِ مسلمہ کی عظیم اکثریت، تمن چوتھائی حصہ آپ کا مقلد ہے۔

\_إيسعادت بزور بازونيست تانه بخشد خدائ بخشده

حضرت واتا صاحب رسداندا ما اعظم رض الله عندى كے مقلد تقے مقدمه در مختار میں ہے كہ كثير اولياء كرام بھی وہ كہ جو ہے كہ كثير اولياء كرام بھی وہ كہ جو كہ كئير اولياء كرام بھی وہ كہ جو كشف ومشاہدات كے ميدان میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس میں ذرا بھی شك وشبہ یاتے تو ہرگز آپ كی پیروى كرتے نہ تقليد كرتے۔

انہوں نے فرایا، ہوار نے زویک دائے ہے کون اما اعظم من الله من کہ انہوں ہے۔

من نے یو چھا، آپ یہ بات والاک کی بنا پر کہتے ہیں یا کشف اور مشاہدہ کی بنا پر؟ تو
انہوں نے فرمایا، ''ہم ای طرح محسوں کرتے ہیں' ۔ (تعارف فقہ وتعوف:۲۳۱)
امام ربانی مجددالف ٹافی رحدالله کا یہ ارشاد بھی دل کی آتھوں سے پڑھنے کے لاکن ہے، ''کشف کی نظر میں ند ہب حنی عظیم دریا کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسرے ہے، ''کشف کی نظر میں ند ہب حنی عظیم دریا کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسرے نفا اہر ہجوئی نہروں کی صورت میں وکھائی دیتے ہیں' ۔ ( کمتوبات وفتر دوم:۵۵)
امام ابن جرکی ٹافعی کی گوائی بھی طاحظ فرما ہے، آپ فرماتے ہیں،''امام اعظم ان انگر اسلام میں سے ہیں جو فدا کے اس فرمان کا مصدات ہیں کہ الا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ اِنْ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ اِنْ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ کے وَلُوں پر نہ انگر وَفُ ہے اور بر ہیر گاری کرتے ہیں، انہیں خوشخری سے ونیا کی زندگی ہیں اور آخرت میں'۔ (سورہ یونی بر ۲۲ سے ایک زندگی ہیں اور آخرت میں'۔ (سورہ یونی بر ۲۲ سے دیا کی زندگی ہیں اور آخرت میں'۔ (سورہ یونی بر ۲۲ سے دیا کی زندگی ہیں اور آخرت میں'۔ (سورہ یونی بر ۲۲ سے دیا کی زندگی ہیں اور آخرت میں'۔ (سورہ یونی بر ۲۲ سے ۲۲)

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ان ائمہ مجتمدین وعلماءِ عالمین میں سے ہراکی محیرالعقول کمالات رکھتا تھا اور ان سے ایسے احوال وکرامات صادر ہوتے تھے جن کا سوائے جامل شمن کے وکی انکار نہیں کرسکتا تھا۔ یہ معزات دراصل شریعت وحقیقت کے جامع بتھے'۔ (الخیرات الحسان: ۲۰)

امام اعظم اوركشف وفراست:

ساتھ فالود و کھائے گا''۔ بین کروہ بزبرواتی ہوئی چلی کئیں۔

مدت بعدایک دن خلفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر قالودہ بیش ہوا۔ خلیفہ نے امام ابو یوسف رسراللہ کی خدمت میں بیش کیا۔ یو چھا، یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا، فالود واور روغن پستہ۔ یہ ک کرآ پہنس پڑے۔ خلیفہ نے ہننے کی وجہ یوچھی تو فدکورہ واقعہ بیان فرمایا۔ خلیفہ نے کہا، علم دین ودنیا میں عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالی امام ابو ضیفہ پر رحمت فرمایا۔ خلیفہ نے کہا، علم دین ودنیا میں عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالی امام ابو ضیفہ پر رحمت فرمایا۔ وہ باطن کی آئموں سے وہ کچھ دیکھتے تھے جو ظاہری آئموں سے نظر نہیں آئا۔ (تاریخ بغدادج ۱۲۳۲)

صدیت بربارکہ ہے، ''مومن کی فراست سے ڈروکہ وہ اللہ کے نور سے ویکھاہے''۔

آپ نے ایک بارا پی فراست سے امام داؤد طائی سے فرمایا ہم عباوت کے ہی ہور ہو
کے ، امام ابو یوسف سے فرمایا ہم دنیا کی طرف مائل ہو گے ( لیمنی دنیا وی منصب قبول
کرو گے اور مالدار ہو جاؤگے ) ، ای طرح امام ذُفَر وغیرہ کی نسبت بھی مختلف رائے
ظاہر کی ۔ آپ نے جس کے متعلق جوفر مایا تھا وہ پورا ہوا۔ ( الیمنا : ۲۲۸ ) جم اللہ تعالی امام اعظم رض اللہ عنہ کے کشف ومشاہدہ کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی در اللہ رقمطران ہیں ،

"عارف ربانی امام شعرانی رمداللہ نے میزان الشریعۃ الکبری میں فرمایا کہ میں نے سیدی علی خواص شافعی رمداللہ (جوا کا براولیاء میں سے تھے) کوفر ماتے سناہے کہ"امام عظم ابوطنیفہ رمداللہ کے مشاہدات استے دقیق ہیں جن پر بردے بردے صاحبانِ کشف، اولیاء اللہ ہی مطلع ہو سکتے ہیں"۔

آ ب فرماتے ہیں کدامام اعظم رحداللہ جب وضومیں استعال شدہ بانی دیکھتے تو اس میں جتنے صغائر وکہائر و کروہات ہوتے اکو پہچان کیتے تھے۔ اس کیے جس پانی کو مکلف

## märfät.com

اول: وو نجاستِ مغلظہ ہے کیونکہ اس امر کا احمال ہے کہ مکلف نے مناو کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔

دوم: وونجاستِ متوسطه ہے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس نے صغیرہ کا ارتکاب کیا ہو۔

موم: وو طاہرغیرمطبرہ، کیونکہ اس بات کا اختال ہے کہ اس نے مکروہ کا ارتکاب کیا ہو۔

ا کے بعض مقلد میں بھے کہ بیامام اعظم ابو حنیفہ رحمد انڈ کے تین اقوال ہیں ایک ہی حالت میں ، حالا تکہ امر واقعہ میہ ہے کہ بیتین اقوال گنا ہوں کی اقسام کے انتہار سے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ (فآوی رضوبہ جلم اصفی ۲۳)

معروف احادیث جمل آیا ہے کہ جب مسلمان وضوکرتا ہے تو اسکے اعداء سے گناہ وصل جاتے ہیں ، اصحاب مشاہدہ اپنی اسکا جو اسے بین ، اصحاب مشاہدہ اپنی آگھول ہے وضو کے پانی سے لوگول کے گناہوں کو ؤ حلتا ہوا دیکھتے ہیں اور یکی وجہ ہے کہ اہل شہود کے امام اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ مستعمل پانی نجاسب مغلظہ ہے کہ والی شہود کے امام اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا کہ مستعمل پانی نجاسب مغلظہ ہے کہ وہ در کھتے ہوئے ، کو نکارہ وارکیا تھم لگا کے تھے۔

الم شعرانی رصالۂ فرماتے ہیں، میں نے سیدی علی الخواص رصالۂ کوفر ماتے سنا کہ اگر انسان پر کشف ہو جائے تو وہ لوگوں کے وضواور خسل کے پانی کو نہایت گذہ اور بد بودارد کھے گا اوراسے استعال نہ کرے گا جیسے وہ اس پانی کو استعال نہیں کرتا جس میں کتا یا تی معلوم ہوا کہ امام ابوضیف اورا مام ابوسف رجما الله تقابل کشف سے تھے کیونکہ یہ ستعمل کی نجاست کے قائل تھے۔ تو ابولیسف رجما الله تقابل کشف اورا کا الله تھا کہ الله کے الله کشف

تقے (ایشاً ۱۳)

مزید فرمایا، ایک مرتبدام اعظم ابوصنیفدرت التعلیہ جامع کوف کے طہارت فانہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جوان وضوکر رہا ہے اور پانی کے قطرات اسکے اعضاء سے فیک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے! والدین کی نافرمانی سے توبہ کر۔اس نے فوراً کہا، میں نے توبہ کی۔ای طرح ایک دوسر شخص کے پانی کے قطرات دیکھے تو فرمایا، اے بھائی! زنا سے توبہ کر۔اس نے کہا، میں نے توبہ کی۔ای طرح ایک شخص کے وضو کا مستعمل پانی دیکھا تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے بجانے سے توبہ کر۔اس شخص نے توبہ کی۔ (ایصاً: ۱۵)

آپ کاوصال:

ظیفہ منصور نے آ بکو چیف جسٹس (قاضی القصاق) کے عہدہ کے لیے بغداد بلایا اور یہ لا کیے دیا کہ دنیائے اسلام کے تمام قاضی آ بکے ماتحت ہوں گے۔ لیکن آپ نے انکار کردیا۔ جس کی پاواش میں آ بکو قید کر دیا گیا۔ وہ روز آپ کو پیغام بھیجنا کہ اگر رہائی ویا ہے ہو یہ عہدہ قبول کر لوئیکن آپ ہر بارا نکار کردیتے ، اُدھرا سکے ورباری خلیفہ کو بھڑکا تے کہ یہ تو آ بکی خت تو ہین ہے۔ چنا نچاس نے تھم دیا کہ آپ کوروزانہ قید سے نکال کر دس کوڑے راگائے جا کمی اورا سکا باز اروں میں اعلان کیا جائے ، چنا نچا آپ کو دردنا کے طریقہ سے بارا گیا یہائک کہ خون بہدکر آ بکی ایر یوں پر گرنے لگا۔ اس طرح دردنا کے طروزانہ دس کوڑے مارے گئے۔

ر مر دیدیا گیا۔ اس طرح ظاہری اور خفیہ طور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ کے سر کر کا استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی تو خلیفہ کے تھم ہے آپ کو جیل میں باوجود آپ کے بائے استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی تو خلیفہ کے تھم ہے آپ کو جیل میں زہر دیدیا گیا۔ اس طرح ظاہری اور خفیہ طور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سجے سند میں اور خفیہ طور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ سجے سند

والت على آپ كی شهادت بولی \_ (مناقب للموفق: ٣٢٥ ، الخيرات الحسان: ٢٢٥)
علامه ابن جررم افظر ماتے ہیں ، بحض قاضی الفساۃ كاعبدہ قبول ندكر نے كى ادب خلف آ بكواس فالمان طریقے ہے شہید نہیں كراسكا تعادر اصل آ پے بعض وشمنوں نے خلیفہ ہے فلیفہ ہے فلیفہ کے دامام اعظم بنی افدون نے می حضرت ابراہیم بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی وہن افد من موافعت عباسہ ہے بعاوت پراکسایا تھا (انہوں نے بھرہ میں عبا کی فلیف علی منی افد منی جباد بلند كیا تھا ) اور اکی مالی مدوجی كی تھی ۔ اس بعرہ میں عباری فلیف علی جباد بلند كیا تھا ) اور اکی مالی مدوجی كی تھی ۔ اس بعرہ میں عباری فلیف علی جباد بلند كیا تھا ) اور اکی مالی مدوجی كی تھی ۔ اس جدہ تو المحال المراج ہے ۔ چنا نجیاس نے آپ ہے عبدہ تھا تیول کرنے کو کہا جبرا ہے می تھا کہ آپ ایسا ہرگز نہ چنا نجیاس نے آپ ہے عبدہ تھا تیول کرنے کو کہا جبرا ہے کی کا بہانہ بن جائے ۔ کو کہا جبرات الحسان : ۲۲ بی نے مرف اس لیے ایسا کہا تا کہ یہ آپ کے قبل کا بہانہ بن جائے ۔ اس نے مرف اس لیے ایسا کہا تا کہ یہ آپ کے قبل کا بہانہ بن جائے ۔ اس نے مرف اس لیے ایسا کہا تا کہ یہ آپ کے قبل کا بہانہ بن جائے ۔ اس نے مرف اس لیے ایسا کہا تا کہ یہ آپ کے قبل کا بہانہ بن جائے ۔ اس نے مرف اس لیے ایسا کہا تا کہ یہ آپ کے قبل کا بہانہ بن جائے ۔ اس نے مرف اس لیے ایسا کہا تا کہ یہ آپ کے قبل کا بہانہ بن جائے ۔ اس نے ایسا کہ اس اس کے اس کی کی اس کے اس

المام اعظم دنى عدَّء زكاد صال ما درجب ما شعبان عل ٥٠ احدث بوار

علامه موفق رحرالله لکھتے ہیں ، حضرت حسن بن عبدالله بن زبیر رض الله بنه فرماتے ہیں کہ مل نے امام ابو حقیفہ رحدالله کو دیکھا کہ آپ حضرت محمد بن عبدالله بن حسن بنی الله بنام کا میں مند منه کا میں الله بنت کی مام کی رویتے تھے۔ آپ اہل بیت کی محبت سے مرشار تھے اور آ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ آپ اہل بیت کی محبت سے مرشار تھے اور خلافت عہامہ کو فلط مجھتے تھے '۔ (من آب ۱۰۲۳)

عبدالله بن واقد رمراند (اللي برات كامام) فرمات بين "امام ابوطنيفه رمراند كوسن بن عماره رمراند في المراب بين عماره ورماند في تسل ويا اور من في برن مبارك برياني والني كاشرف حاصل كيا-" جب امام اعظم مرافد كا جنازه الحايا كياتو بقداو من اوگول كاست درموجزان تما جن من أكثر دهازي مار ماركر دور بي تقد

اعلیٰ معزت امام احمد رضا محدث بریلوی میبرد و افزی فرماتے بیں، امام اعظم کے ولی اللہ میں منافع کے ولی اللہ میں اللہ کا اللہ کے اس کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی ا

نماز جنازه پڑھی تو پھرکس نے نہ پڑھی۔ام ابن تجرکی رحدالفہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں،امام اعظم کے شل سے فارغ ہونے تک بغداد میں اس قدر خلقت جمع ہوگئی کہ جس کا شار خدائی جانتا ہے گویا کسی نے انتقال الم می خبر بیار دی تھی۔ نماز پڑھنے والوں کا اندازہ کیا گیا تو کوئی کہتا ، بچاس ہزار تھے اور کوئی کہتا کہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ان پر چھ بارنماز ہوئی اور آخری مرتبہ صاحبزادہ کام حضرت محاور مراشف نے بڑھی۔ (فاوی رضویہ جلدہ اس)

علامہ موفق براند لکھتے ہیں، آپ کے جنازے پراس قد الوگ آئے کہ آ کی نماذ جنازہ چھے ہار پڑھی گئی۔ آخری مرتبہ آ کچے بیٹے حضرت حماد بن نعمان رجب اللہ نے نماذ جنازہ پڑھائی اور تقریبا اللہ نے نماذ جنازہ پڑھائی اور تقریبا کی وصیت تھی کہ چوتکہ پڑھائی اور تقریبا کی وصیت تھی کہ چوتکہ فلیف کے محلات کے اردگر دلوگوں کی فصب شدہ زمین ہے اسلیے مجھے مقبرہ فتر دال کی وقت شدہ زمین میں وفن کیا جائے، چنانچہ آپھوہ ہاں وفن کیا گیا۔

ظیفہ منصور نے احساسِ ندامت کم کرنے کے لیے ہیں ون گزرنے کے بعدا کے مزار پرآ کر نماز جنازہ اداکی۔ جب اے بتایا گیا کہ امامِ اعظم رحراللہ کوان کی اس وصیت کے پیشِ نظر مقبرہ خیز رال میں فن کیا گیا ہے تو منصور نے کہا، ابوضیفہ! اللہ تعالی تھے پر رحم فرمائے تو نے زندگی میں بھی مجھے شکست دی اور موت کے بعد بھی مجھے شرمندہ کیا ہے۔ (منا قب للموفق: ۲۲۹)

جب آپ کے وصال کی خبرا ہن جرت کے رحمۃ اللہ علیہ نقیہ مکہ کو پینچی جوامام شافعی رحمہ اللہ کا تور استاذ الاستاذ تھے تو انھوں نے اناللہ واٹا الیہ راجعون پڑھااور فرمایا، '' کوفہ سے علم کا تور بجھ گیا اور اب ان کی مثل و آبھی نہ دیکھیں گئے'۔ (الخیرات الحسان: ۲۲۸) جھ گیا اور اب ان کی مثل و آبھی نہ دیکھیں گئے'۔ (الخیرات الحسان: ۲۲۸) موجھ میں سلطان الب ارسلان سلجو تی نے آپے مزار پرایک عظیم الشان قبہ بنوایا اور ابرایک عظیم الشان قبہ بنوایا اور ابرایک علیم الشان قبہ بنوایا استان ابرایک علیم الشان قبہ بنوایا اور ابرایک علیم الشان قبہ بنوایا استان البرایک الم

مدور المغابرى در افذ (جن كى دعا قبول بوتى تقى ) فرماتے بيل كدام البوطنيف رس الله مركوفن كرديا ميا تومسلسل تين راتول تك غيب سے بية واز آتى ربى،

"فقيه چلا ميا اب تمہارے ليے فقة بيل ، تو الله تعالى سے وُ رواوران كے جائشيں بنو۔
نعمان كاوصال بوكيا، اب كون ہے جوشب كو بيدار بوجب وہ پردے جھيلا دئے '۔
يمى كہا ميا ہے كہ جس رات آپ كاوصال بوااس رات آپ برحتات روئے۔
يمى كہا ميا ہے كہ جس رات آپ كاوصال بوااس رات آپ برحتات روئے۔
(الخيرات الحسان ٢٢٩)

جب حضرت عبدالله بن مبارک رمیافداً پ کی قبرمبارک نیراً یے تو فرمایا، ''الله آپ بر رحم کرے، حضرت ابراهیم نخی اورامام حماد رحبماالله کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنا نائب مجبور انگرا کی نے اپنے وصال کے بعدروئے زمین پراپنا نائب نہ جیسوڑا''۔ بھر بہت روئے۔(ایسنا:۲۳۳)

#### مزارکی برکتیں:

الم این جردما فراتے جی، ''جانا جا ہے کہ علاء اور دیگر حاجت مند آپ کی قبر کا مسلسل زیادت کرتے دہے جی اور آپ کے پاس آکرا پی حاجات کے لیے آپ و دسلہ بناتے ہیں اور اس میں کا میائی پاتے ہیں ان میں امام شافعی رحراللہ جی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، میں امام ابو حذیفہ ہے تیمرک حاصل کرتا ہوں اور جب کوئی حاجت پیش آئی ہے تو میں دورکعت پڑھ کرا کی قبر برآتا ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد بوری ہوجاتی ہے'۔ (الخیرات الحسان: ۲۳۰)

#### التجع خواب:

مدیث پاک ہے "اجھے خواب نبوت کا جمیالیسوال حصہ میں "کسی کی بزرگی ،عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے اجھے خواب بیان کرنا اچھا نعل ہے۔حضور عظیمی کا استحداد کا انجھا نعل ہے۔حضور علیمی کا استحداد کی استحداد کرد کی استحداد کی ا

صورت من بين آسكتا"\_( بخاري)

ابن رجب رمرالله كتب بين "جضور علي نفواب يابيداري من بحدفر ما يا، ووحق بين رجب رمرالله كتب بين "جمور ما يا، ووحق بين "رواوشية الجيد)

امام اعظم رض الله عز کوریشرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے خواب بھی سومر تبداللہ تعالی جل جل الله کا دیدار کیا۔ پہلے نہ کور ہو چکا ہے کہ امام اعظم رض الله عند نے خواب میں دیکھا کہ وہ درسول کریم عظینے کی قبر مبارک کھول رہے جیں۔ اس کی تعبیر امام ابن سیرین رخی الله عند نے یہ دی کہ آپ حضور عظیم کی احادیث میں سے وہ علوم پھیلا کیں ہے جو آپ سانہ عند نے یہ دی کہ آپ حضور عظیم اور آپ کوسنت نبوی محقوظ کرنے میں بلند مقام حاصل ہوگا۔

علامہ ابن جر شافعی رہراللہ لکھتے ہیں، آپ کے بعض اصحاب نے خواب میں ویکھا کہ
لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ جوفر ماتے ہیں کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ پیر
آپ نے بہت کی ٹی لے کر جاروں سمت میں بیمینک دی۔ امام این سیرین رحم اللہ نے
اس خواب کی تجبیریددی کہ پیشخص نقیہ یا عالم ہاور بیا حاویث رسول سیست سے وہ علوم
د معارف ظاہر کرے گا جو لوگوں نے ظاہر نہ کیے اور اس کے نام کی شہرت مشرق و
مغرب بلکے تمام د نیا میں ہوگی۔

از ہر بن کیان رحمالہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار دوعالم بیکی اور ابو بھر وعمر رض اللہ منباکا و یدار کیا تو حضرات شیخین ہے وض کی، میں آقا کر بم ہے کچھ بو چھنا جا ہتا ہوں ۔ انھوں نے فرمایا، بو چھو گر آواز بلند نہ ہونے پائے۔ میں نے امام ابوصنیف دشی ہوں ۔ انھوں نے فرمایا، بو چھو گر آواز بلند نہ ہونے پائے۔ میں نے امام ابوصنیف دشی اللہ سے علم کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ میں ان کے متعلق اچھا خیال ندر کھتا تھا تو نبی کریم عیالی نے فرمایا، 'ان کاعلم حضرت خضر علیاللام کے علم ہے ہے'۔ اور میں میں نہ خوا ہے کہ ان کاعلم حضرت خضر علیاللام کے علم ہے ہے'۔ اور میں میں نہ خوا ہے کھا کہ آوان کاعلم حضرت خضر علیاللام کے علم ہے ہیں۔ اور میں میں نہ خوا ہے کہا کہ آوان کا اس کے اس کی میں بر کرے اس کی میں بر کرے اس کی کھوٹر کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں بر کرے اس کی میں بر کرے اس کی کھوٹر کی کھوٹر کے اس کی کھوٹر کے اس کے اس کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے اس کی کھوٹر کے اس کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کیا کھوٹر کے اس کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے اس کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کے اس کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کی کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کھوٹر کھوٹر کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر کے کھوٹر

اور ابو صنیفہ مسح بن کدام اور سفیان توری بن محکے۔ (رمبم اللہ) بید خواب محمد بن مقالی رمبہ اللہ) بید خواب محمد بن مقالی رمداللہ سے بیان کیا تو وہ رونے لکے اور فرمایا، 'واقعی بیا ماء دین کے ستارے بیل'۔ (الخیرات الحسان: ۲۳۳)

فضل بن خالدرمرالذفر ماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول کریم ﷺ کی زیارت کی تو عرض کیا ، میرے آتا ! آپ ابو صنیفہ رضی الله عند کے علم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا،''میرایساعلم ہے کہ جس کی لوگوں کو ضرورت میں۔''

مسدوبن عبدالرخمن بصری رمراند سے روایت ہے کہ میں ملکہ میں رکن بمانی اور مقام
ابرا ہیم کے درمیان فجر سے پہلے سوگیا تو خواب میں رسول اللہ علیاتے کی زیارت ہوئی۔
میں نے عرض کی ،یارسول اللہ علیاتے ! آ پ اس محفل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو
کوفہ میں ہے اور جسکا نام نعمان بن ثابت ہے۔ کیا میں اس سے علم حاصل کروں ؟ تو
آ پ نے فرمایا، 'ہاں! ان سے علم حاصل کرو۔ وہ بہت التھے فقیہ ہیں'۔ تو میں خدا سے
مغفرت کی دعا مام تکتے ہوئے بیدار ہوا کیونکہ میں نعمان رمراند کو بہت براسمجھتا تھا۔ اس
کے بعد وہ مجھے محبوب ہو گئے'۔ (ایعنا : ۲۳۹، منا قب للمونق : ۲۵ میں)

بیتوان خوابوں کا بیان تھا جوا ما معظم ابوحنیفہ رسی اللہ مذکے وصال ہے جل دیکھے گئے۔
اب و وخواب بیان کے جاتے ہیں جوآپ کے وصال کے بعد دیکھے گئے۔
حضرت حفص بن غیاث رحمد اللہ نے فرمایا،' امام اعظم رسی اللہ مذک وصال کے بعد ہیں
نے آپ کوخواب میں ویکھا تو ہو چھا ، اللہ تعالی نے آپ سے کیا معاملہ کیا ، فرمایا ، مجھے
بخش ویا گیا۔ میں نے ہو چھا ، آپ کے قیاس کا کیا بنا؟ فرمایا ، میرا قیاس عبداللہ بن
مسعود رضی الد عن جسیا لکا ''۔

# Thatfat.com

لوگوں سے اپ نیک ہونے کی گوائی لی اور پھر بیخواب بیان کیا، کہ میں نے ویکھا،

"ایک شخص سفید پوشاک پنے آسان سے بغداد کے سب سے او نیچ مینار پراتر رہا

ہواور پھرسارے شہر میں اعلان ہوتا ہے لوگو آ و زیارت کرو'۔ مقاتل رمرالله فرماتے

ہیں، "اس خواب کی تعبیر بیہ ہے کہ آج دنیا ہے اسلام کا کوئی بہت بڑا عالم رخصت ہو

گیا ہوگا ہے ہوئی تو معوم ہوا کہ گذشتہ روز امام اعظم رمراللہ کا وصال ہوگیا ہے۔ بین

کرمقاتل رمراللہ خوب روئے اور فرمایا، آج وہ رخصت ہوگیا جوامتِ مصطفے علیہ کی مشکلات آسان کیا کرتا تھا'۔ (منا قب للموفق: ۲۵۲)

صالح بن ظیل رمدالله فرماتے ہیں، مجھے خواب میں نبی کریم بھی کی زیارت ہوئی ، ا دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت علی رض الله عند بھی کھڑے ہیں ای اثناء میں امام ابو حذیفہ رضی الله عند حاضر ہوئے ۔ حضرت علی رضی الله عند نے آ سے بڑھ کرآ پی تعظیم کی اور حضور عیالیے اس منظر کود کھے کر بہت خوش ہورے تھے۔ (الینیاً:۳۵۳)

ای طرح ایک اور شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام اعظم منی اللہ عذا کی تخت پر جلوہ فرما ہیں اور آپ ایک بہت بردے رجسٹر میں بعض لوگوں کے نام اور ایکے لیے انعامات لکھتے جارہ ہیں۔ اس شخص نے پوچھا ، اللہ تعالی نے آپ سے کیا معاملہ کیا اور سے رجسٹر کیسا ہے ؟ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالی نے میرے مل اور فد بب کو تجوایت مطافری الکی اور خیم بخش دیا ، پھرامت مصطفوی الکی کی لیے میری دعا کیں اور شفاعت بھی قبول فرمائی۔ پوچھا گیا ، آپ کتے علم والے کے نام لکھ دے ہیں؟ فرمایا ، جے اتنا بھی علم ہوکہ دراکھ ہے تیم نا جائز ہے تواس کانام بھی لکھ لیتا ہوں۔ (ایصنا : ۲۵۵)

سیدناعلی بجویری المعروف داتا سنج بخش رتمة الشعلی فرمات بین، حضرت معاذ الرازی رحمالهٔ کاد پدار کیا اور عرض کی، یارسول الله

## marfat.com

"ابومنينه كعلم مل" \_

حضور تلکی نے میرے دل کی بات سمجھ کی اور فرمایا، ''میسلمانوں کا امام ہے اور تیرے ویار کاریخے والا ابو صنیفہ ہے'۔ ( کشف الحج ب: ۱۶۵)

یہ بات فورطلب ہے کہ کوئی ہوا آ دی اگر آ کے چل رہا ہواور بچدا تکے ہیجھے چلے تو یہ فطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ بچرگر نہ جائے۔ یونمی کوئی بچدا کر کسی ہوے کہ انگلی بجر کر چلے تو بھی گر نے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ وا تا صاحب رحراللہ نے بینہیں و یکھا کہ اما اعظم رضی اللہ عند آ قا ومولی سی کے کنفش قدم پرچل رہے ہیں اور نہ بی بید و یکھا کہ وہ آ قا کر یم سی کی کر کے چل کہ جی بی بلکہ بید دیکھا کہ امام اعظم رضی اللہ عند خور نہیں ہی جل رہے بیل اس ای اللہ عند خور نہیں جل رہے بیل اس کے ان کی فقہ چل رہے بیل اس کے ان کی فقہ میں خطائیں ہے۔ حضرت دا تا صاحب قدر مرہ فرماتے ہیں،

marfat.com
Marfat.com

#### باب ينجم(5)

وصايااور فيحتين:

سید ناامام اعظم ابوصنیفہ رمنی اللہ عند نے اپنے شاگر دول کو چند تھیجتیں فرما کمیں جو ظاہری اصلاح اور باطنی تربیت میں بنیادی اور اہم حیثیت کی حال میں۔ آپ نے اپنے شاگر دول سے فرمایا،

" تم سب میرے ول کا سروراور آنکھوں کی شختک ہواور میراحزن و طال دور کرنے والے ہو۔ میں نے تہجارے لیے فقہ کی سواری تیار کی ،اسکی زین کس دی اوراسکی لگام تہجارے ہمیارے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ بڑے بڑے اللی علم تہجارے فیصلے ناکریں گے اور تہجار نقش قدم پر چلیں گے۔ تم میں سے ہرایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں تم کو اللہ تعالیٰ کا واسط دیکر چند تھیجتیں کر تا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلم تہجیں عطافر مایا اس علم کو تکوم ہونے کی ذات سے بچانا۔ جب تم میں سے کوئی قاضی بن جائے تو لوگوں کے مسائل حل کرے ان کا حاکم نہ بنے۔ لوگوں کو انسان مہیا کر نا اور اگر کوئی خرابی محسوس ہوتو فور آ منصب قضا سے ملیحدہ ہوجا تا، شخوا ہو اور دولت کے لائح میں اس سے جھٹے نہ رہنا۔ ہاں اگر ظاہر و باطن ایک ہوں تو پھر قضا اور دولت کے لائح میں اس سے جھٹے نہ رہنا۔ ہاں اگر ظاہر و باطن ایک ہوں تو پھر قضا

ایسے لوگ جوامور دنیا ہے علیحدہ ہو کر محض اللہ کی رضا کے بیے عبدہ تبول کرتے ہیں ان کے لیے تیخواہ حلال ہے۔ اگر تم قاضی بن جاؤ تو لوگوں کے سامنے پردے ندلگا دینا کہ دہ تمہیں ال نہ عیس ان کے لیے اپنی عدالتوں کے دروازے کھلے رکھنا ، پانچوں وقت کی نماز جامع مسجد میں اوا کرنا اور نماز کے بعد اعلان کرنا ، جے انصاف کی ضرورت ہواس کے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ عشاء کے بعد تمن بارید مفرورت ہواس کے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہیں۔ عشاء کے بعد تمن بارید امال کرنا ہوا کہ اسلامی کو تو اسے دروائے اسلامی کو تا ہے کہ اور علالت کے دروائے کے ایک اسلامی کو تو اسے دروائے اسلامی کو تا ہے کہ اور علالت کے دروائے کے ایک اسلامی کو تو اسے دروائے کے اسلامی کو تو اسے دروائے کے اسلامی کو تو اسے دروائے کیا ہے کہ اسلامی کو تو اسے دروائے کیا گیا ہے کہ اسلامی کو تو اسے دروائے کا اسلامی کو تو اسے دروائے کے اسلامی کو تو اسے دروائے کیا گیا ہے کہ اسلامی کو تو اسے دروائے کیا گیا ہے کہ اسلامی کو تو اسے دروائے کیا گیا ہے کہ اسلامی کو تو اسے دروائے کیا گیا ہے کہ اسلامی کو تو اسے دروائے کو تا کو تو اس کے لیے عدالت کے دروائے کو تا کے تاریخ کو کو تھا کو تو اسے دروائے کو اسلامی کو تو اسے دروائے کے دروائے کو کو کروائے کو تاریخ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کروائے کو کو کروائے کو کروائے کیا گیا ہے کہ کو کروائے کو کروائے کو کروائے کو کروائے کو کروائے کی کروائے کو کروائے کیا کروائے کو کروائے کے کہ کو کروائے کو کروائے کی کروائے کو کروائے کے کروائے کو کروائے کیا کروائے کیا کروائے کی کروائے کو کروائے کروائے کو کروائے کو کروائے کی کروائے کو کروائے کی کروائے کو کروائے کی کروائے کو کروائے کروائے کو کروائے کروائے کی کروائے کو کروائے کو کروائے ک

ر کھوانساف نہ کرنے والے قامنی کی امامت باطل ہوتی ہے۔ ایسے قامنی کا فیملہ بھی ورست نہیں۔ اگر کوئی مناہ یا جرم کرے تو قامنی کا فرض ہے کہ اس کورو کے یا سرا دے۔ (مناقب للموفق: 22 مرملنصا)

امام اعظم منی الله عند نے اپنے خاص شاگر دون امام ابو بوسف رحمد الله اورامام بوسف بن خالد منی الله بن خاص شاگر دون امام ابو بوسف رحمد الله کے تام جو وصایا تحریر فرمائے وہ بلا شبہ نہ صرف امام اعظم رضی الله عند کے ایک مشفق باپ ، مہر بان استاد ، عظیم وانشور اور ماہر نفسیات ہونے کا مند بولتا شبوت بین بلکہ آپ کے عرب محر بحر کے تجر بات کا نجوز ، اسلامی تعلیمات کا عطر اور دین و دنیاوی امور میں فلاح اور کامیانی کی ضانت ہیں۔ مزید ہے کہ بے صیحتیں خواص وعوام وونوں مصایا بیش خدمت ہیں:۔

#### 1-امام ابويوسف رمراندك تام:

امام ابو بوسف رحمالله کے نام امام اعظم رسی الله عند کی وصیّت جبکه امام ابو اوسف رحمالله کی وصیّت جبکه امام ابو اوسف رحمالله کا دار و دلوگول سے دات سے رشد و جوایت اور حسن سیرت و کروار کے آٹار ظاہر ہوئے اور و دلوگول سے معاملات کی جانب متوجہ ہوئے۔ امام اعظم رضی الله عند نے انھیں یہ وصیّت فر مائی کہ اسے لیتھوں!!!

#### عاكم كے ساتھ فتاط طرز عمل:

سلطان وقت کی عزت کرواورائ کے مقام کا خیال رکھو۔اورائ کے سامنے وروغ

گوئی سے خاص طور سے پر بہیز کرو۔اور ہروقت اس کے پاس حاضر ندر ہوجب تک

کہ تمہیں کوئی علمی ضرورت مجبور ندکر ہے۔ کیونکہ جب تم اس سے کثر ت سے ملو گے تو

وقت میں بخفارت کی نظر ہے دیکھے گا اور تمھا رامقام اس کی نظروں سے کر جائے گا۔ پس

تم اسکے ساتھ ایسا معاملہ رکھو جیسا کہ آگی کے ساتھ رکھتے ہوکہ تم اس سے نفع بھی

م اسکے ساتھ ایسا معاملہ رکھو جیسا کہ آگی کے ساتھ رکھتے ہوکہ تم اس سے نفع بھی

ذات اوراين مفادات كے علاوہ بجماورد كھنالبند تبيں كرتے۔

تم حاکم کے قریب کڑت کلام ہے بچوکہ وہ تمہاری گرفت کرے گاتا کہ اپ حاشیہ نشینوں کو یہ دکھلا سکے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔اور تمھارا محاسبہ کرے گاتا کہ تم اس کے حوار ہوں کی نظروں میں حقیر ہوجاؤ۔ بلکہ ایسا طرز عمل اختیار کرو جب اس کے دربار میں جاؤ تو وہ دوسروں کے مقابلے میں تمہارے رتبہ کا خیال رکھے۔اور سلطان کے دربار میں کسی ایسے وقت نہ جاؤ جب وہاں دیگرایے الی علم موجود ہوں جن کوتم جانے نہ ہو۔اس لئے کہ اگر تمھارا علمی رتبان سے کم ہوگاتو ممکن ہے کہ تم ان پر برتری ثابت نہ ہو۔اس لئے کہ اگر تمھارا علمی رتبان سے کم ہوگاتو ممکن ہے کہ تم ان پر برتری ثابت کرنے کی کوشش کروگر یہ جذبہ تمھارے لئے نقصان دہ ہوگا۔اگر تم ان سے زیادہ صاحب علم ہوتو شایر تم ان کوکسی بات پر جھڑک دو اور اس وجہ سے تم حاکم وقت کی نظر دل سے گر جاؤ۔

جب سلطانِ وقت شمص کوئی منصب عطا کرے تو اس وقت تک قبول ندکر ناجب تک یہ معلوم نہ ہوجائے کہ وہ تم سے یا تمحارے مسلک سے علم وقضایا کے بارے بیل مطمئن ہے تاکہ فیصلوں میں کسی دوسرے مسلک پڑھل کی حاجت نہ ہو۔اور سلطان کے مقربین اور اس کے حاشیہ نشینوں سے میل جول مت رکھنا ،صرف سلطانِ وقت سے رابطہ رکھنا اور اس کے حاشیہ برداروں سے الگ رہنا تاکہ تمحارا وقار اور عزت برقرار

-4.

#### عوام كے ساتھ مختاط طرز مل

زیادہ مسکرانے سے باز رہواور بازار میں بھٹرت جایا ندکرو۔ بے ریش الڑکول سے
زیادہ بات چیت ندکیا کروکہ وہ فتنہ ہیں البتہ چھوٹے بچوں سے بات کرنے میں کوئی
حرج نہیں بلکہ ان کے سرول پرشفقت سے ہاتھ بھیرا کرو۔

عام لوگوں اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ شاہراہ پر نہ چلو، اس لئے کہ اگرتم ان کو آگے بردھے دو محے تو اس سے علم دین کی بہتو قیری ظاہر ہوگی اور اگرتم ان سے آگے چلو محے توب ہی معیوب ہوگی کہ دہ عمر جس تم سے بڑے ہیں۔ حضور عظامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ '' جو محض چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے''۔

سی را مجذر پرنہ بیٹھا کرواورا کر بیٹھنےکا دل جا ہے تو مسجد میں بیٹھا کرو۔ بازاروں اور مساجد میں کوئی چیز نہ کھایا کرو۔ پانی کی مبیل اور وہاں پانی بلانے والوں کے ہاتھ سے بانی نہ بیو کھا ہے دالوں سے ہاتھ سے بانی نہ بیو کھا ، زیوراورانواع واقسام کے رہنی ملبوسات نہ بہنوکداس سے غرور بیدا ہوتا ہے اور دعونت جملکتی ہے۔

#### ازدوانيآ داب:

ا پی فطری طاجت کے وقت بقدر ضرورت گفتگو کے سوا بستر پر اپنی بیوی سے زیادہ
بات نہ کرو۔اوراس کے ساتھ کشرت ہے سے سی ومس اختیار نہ کرو،اور جب بھی اسکے
باس جاؤ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جاؤ۔اورا پی بیوی سے دوسروں کی عورتوں کے
بارے میں بات نہ کیا کروکہ وہ تم سے بے تکلف ہو جا کیں گی اور بہت ممکن ہے کہ
جبتم دوسری عورتوں کاذکر کرو گے تو وہ تم سے دوسرے مردوں کے متعلق بات کریں
میں۔

تمھارے گھراس کا کوئی رشتہ دار ہیں آئے گا۔اس لئے کہ جب عورت مال دار ہوجاتی ہے تو اس کا باپ دعویٰ کرتا ہے کہ اس عورت کے پاس جوبھی مال ہے وہ سب اس کا ہے اور اس کا باپ دعویٰ کرتا ہے کہ اس عورت کے پاس جوبھی مال ہے وہ سب اس کا ہے اور اس عورت کے پاس امانت کے طور پر دکھا ہے۔اور دومری شرط مید کھے کہ جہاں تک ممکن ہوگا وہ بھی اینے والد کے گھر نہیں جائے گی۔

اور نکاح کے بعدتم اس بات پر راضی ند ہوجانا کہتم شپ زفاف سرال میں گزارو گے ورند وہ اوگ تمھارا مال لے لیس گے اور اپنی بٹی کے سلسلہ میں انتہائی لالج سے کام لیس گے۔ اور صاحب اولا دخاتون سے شادی نہ کرنا کہ وہ تمام مال اپنی اولا دکے لئے جمع کرے گی اس لئے کہ اس کوا پی اولا دہماری اولا دسے زیادہ بیاری ہوگی۔ تم اپنی دو ہویوں کوایک ہی مکان میں نہ رکھنا ، اور جب سک دو ہویوں کی آمر دیا تہ وہ دومرا نکاح نہ کرنا۔ اور جب سک دو امور زندگی کی تر تیب اور اس کے اس کے اس کی تر تیب اور جب کی اس کے اس کی تر تیب اور جب کی تر تیب اور دیا تھی دو اور اکر نے کی قدرت نہ ہو، دومرا نکاح نہ کرنا۔

(امورزندگی کی بہترین ترتیب یہ ہے کہ) پہلے علم حاصل کرو پھر طلال ذرائع ہے مال جمع کرواور پھر از دوائی رشتہ اختیار کرو علم حاصل کرنے کے زمانے میں اگرتم مال کمانے کی جدو جہد کرو گئے تو تم حصول علم سے قاصر رہو گے۔ اور یہ مال تمہیں بائد یوں اور اور غلاموں کی خریداری پر اکسائے گا اور تصیل علم سے قبل ہی تمہیں دنیا کی لذتوں اور عورتوں کے ساتھ مشغول کر دے گا،اس طرح تمھا را وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور جب تمہارے اہل وعیال کی کثرت ہو جائے گی تو تسمیں ان کی ضروریات پوری کرنے کی قرار ہوجائے گا۔ کرنے کی قرار ہوجائے گی اور تم علم سیکھنا چھوڑ دو گے۔

اس لیے علم حاصل کروآ غاز شباب میں جب کہ محمارے دل و د ماغ و نیا کے جمعیروں سے فارغ ہوں کو مائے د نیا کے جمعیروں سے فارغ ہوں بھر مال کمانے کا مشغلہ اختیار کروتا کہ شادی سے قبل تمہارے پاس بعد مارخ ہوں بھر مال کمانے کا مشغلہ اختیار کروتا کہ شادی ہے۔ اور اسے المرادی المحمد ال

میں لبندہ سیجھ مال جمع کرنے کے بعد بی از دواجی تعلق قائم کرنا جا ہیں۔ سیرت وکر دار کی تعمیر:

اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو،ادائے ایا نت اور ہر خاص وعام کی خیر خوابی کا خصوصی خیال
رکھواورلوگوں کو عزیۃ ووتا کہ وہ تم معاری عزیۃ کریں ۔ان کی ملنساری ہے پہلے ان
ہے زیادہ میل جول نہ رکھواوران ہے میل جول میں مسائل کا تذکرہ بھی کروکہ اگر
مخاطب اس کا اٹل ہوگا توجواب دے گا۔اور عام لوگوں ہے وی امور کے خمن میں علم
کام (عقائد کے عقلی دائل) پر گفتگو ہے پر ہیز کروکہ وہ لوگ تم معاری تقلید کریں گے
اور علم کام میں شخول ہوجا کیں گے۔

جو خص تمعارے پاس استفتاء کے لئے آئے اس کو صرف اس کے سوال کا جواب دواور دوسری کمی بات کا اضافہ نہ کروور نہ اس کے سوال کا غیرمخاط جواب شعیس تشویش میں جتال کرسکتا ہے ۔علم سکھانے ہے کسی حالت میں اعراض نہ کرتا آگر چہتم دی سال تک اس طرح رہوکہ تم عارانہ کوئی ذریعۂ معاش ہو،نہ کوئی اکتسانی طاقت، کیونکہ اگرتم علم ہے اعراض کرو محرقہ تمھاری معیشت (گزربس) تنگ ہوجائے گی۔

تم این ہرفقہ سیمنے والے طالب علم پرالی توجد رکھوکہ گویاتم نے ان کواپنا ہیٹا اور اولا و بنا

الیا ہے تا کہ تم ان ہم علم کی رغبت کے فروغ کا باعث بنو۔ اگر کوئی عام خنس اور بازار ک

آ دی تم ہے جھڑا کر نے تو اس سے جھڑا انہ کرنا ور نہ تم ھاری عزت جلی جائے گی۔ اور
اظہار جن کے موقع پر کمی شخص کی جاہ و حشمت کا خیال نہ کروا گرچہ وہ سلطان و تت ہو۔
جتنی عبادت دوسر لے لوگ کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت کرو، ان سے کمتر عبادت

کوا پے لئے بہند نہ کر و بلکہ عبادت ہیں سبقت اختیار کرو۔ کیونکہ عوام جب کی عبادت

کو بکترت کر رہے ہوں اور بھروہ و یکھیں کہ تم ھاری توجہ اس عبادت پر نہیں ہے تو وہ

کو بکترت کر رہے ہوں اور بھروہ و یکھیں کہ تم ھاری توجہ اس عبادت پر نہیں ہے تو وہ

کو بکترت کر رہے ہوں اور بھروہ و یکھیں کہ تم ھاری توجہ اس عبادت پر نہیں ہے تو وہ

تمھارے علم نے شمصیں کوئی نفع نہیں بہنچایا سوائے ای نفع کے جواُن کوا تھی جہالت نے بخشاہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔

معاشرتی آ داب:

جبتم کی ایسے شہر میں قیام کروجس میں اہل علم بھی ہوں تو وہاں اپنی ذات کے لئے

کی اخمیازی حیثیت کو اختیار نہ کرو، بلکہ اس طرح رہوکہ گویاتم بھی ایک عام سے شہری

ہو، تا کہ ان کویقین ہوجائے کہ شخصیں ان کی جاہ ومنزلت سے کوئی سروکارنیں ہے ورنہ

اگر اُنہوں نے تم سے اپنی عزت کوخطرے میں محسوس کیا تو وہ سبت تممارے خلاف کام

کریں گے اور تممارے مسلک پر کیچڑ اُنچھالیس سے اور (ان کی شہ پر )عوام بھی

تممارے خلاف ہوجا کیں سے اور شخصیں بڑی نظر سے دیکھیں سے جس کی وجہ سے تم ان

کی نظروں میں کی قصور کے بغیر مجرم بن جاؤ گے۔

کی نظروں میں کی قصور کے بغیر مجرم بن جاؤ گے۔

اگروہ تم سے سائل دریافت کریں تو ان سے مناظرہ یا جلسگا ہوں میں بحث وکھرار سے باز رہواور جو بات ان سے کرو، واضح دلیل کے ساتھ کرو۔اوران کے اساتذہ کو طعنہ نہ دو، ورنہ تمھارے اندر بھی کیڑے نکالیں گے۔تمہیں چا ھیے کہ لوگوں سے ہوشیار رہواور اینے باطنی احوال کو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا خالص بنالوجیسا کہ تمھارے ظاہری احوال جیں۔اورعلم کا معاملہ اصلاح پذیر نہیں ہوتا تا وقتیکہ تم اس کے باطن کو اس کے فاہر کی طاہر کے مطابق نہ بنالو۔

آ داب زندگی:

جب سلطان وقت سميس كونى ايرامنصب دينا چاھے جوتمعارے ليے مناسب نہيں ہے تو اے اس وقت سميس كونى ايرامنصب دينا چاھے جوتمعارے ليے مناسب نہيں ہے تو اے اس وقت محک قبول ندكر و جب تک كہ سميس بير معلوم ند ہوجائے كدائ نے جو منصب سونيا ہے وہ محض تممارے علم كی وجہ ہے سونيا ہے۔اور مجلس فكر ونظر میں منصب سميس سونيا ہے وہ محض تممارے علم كی وجہ ہے سونيا ہے۔اور مجلس فكر ونظر میں منصب سميس سونيا ہے وہ محض تممارے اور محل محمد المحمد المحم

ینادےگی۔

زیادہ بننے سے پر بیز کروکیونکہ زیادہ بننادل کومردہ بنادیتا ہے۔ چلنے کے دوران سکون واطمینان سے چلواورامورز ندگی میں زیادہ عجلت پہندنہ بنوا در جوشمیں پیچے سے آواز دیالی کی آواز کا جواب مت دوکہ پیچے سے آواز چو پایوں کودی جاتی ہے۔ اور کفتگو کے وقت نہ چینو اور نہ بی اپنی آواز کوزیادہ بلند کرو۔ سکون اور قلب حرکت کو اپنی عادات میں شامل کروتا کہ لوگوں کو تمماری ثابت قدی کا یقین ہوجائے۔

لوگوں كے سامنے اللہ تعالى كا ذكر كثرت سے كروتا كدلوگ تم سے اس خوبی كو حاصل كر ليس اورائي لئے تماز كے بعد ایک وظیفہ مقرر كرلوجس بس تم قر آن كريم كى علاوت كرواوراللہ تعالى كا ذكر كرو اور مبرواستقامت كى دولت جورب كريم نے تم كو بخش ہے اور ديگر جو تعتیں عطاكی ہیں ،ان پراس كا شكرادا كرواورائي لئے ہرماہ كے چھایام روزہ كے لئے مقرد كرلوتا كد دوسر كوگ اس بيس بھى تمھارى پيروى كى م

اہے نفس کی دیمے بھال رکھواور دومروں کے رویہ پر بھی نظر رکھوتا کہتم این علم کے ذریعہ سے دیااور آخرت میں نفع اٹھاؤے مہیں چاھیے کہ بذات خود ترید و نر وخت مت کرو بلکداس کے لئے ایک ایسا خدمت گارر کھو جو تمھاری ایسی حاج ق کو بخسن وخو بی پورا کرے اور تم اس پر این د نیاوی معاملات میں اعتاد کرو۔ این و نیاوی معاملات میں اعتاد کرو۔ این و نیاوی معاملات میں اعتاد کرو۔ این و نیاوی معاملات اور خود کو در چین صورت حال کے بارے میں بائکرمت رہوکیونکہ اللہ تعالی تم سان اس کے بارے میں سوال کے بارے میں سوال کرے گا۔

سلطان وقت ہے اپنے خصوص تعلق کولوگوں پر ظاہر نہ ہونے دواگر چہ تصیں اس کا قرب حاصل ہو ورنہ لوگ تمعار ہے سامختانی حاجتیں چیش کریں گے اور اگرتم نے اور اگرام وی کورک کے درکیا جماع کی کا انسان کا کا کا اور ایک کی ارسے مقام

ے گرادے گا اور اگرتم نے ان کی حاجق کی تکمیل کے لیے کوشش نہ کی تو حاجت مند شمصیں الزام دیں گے۔ آداب وعظ الصحاب:

غلط باتوں میں لوگوں کی بیروی نہ کرو بلکہ سی جاتوں میں ان کی بیروی کرو۔جب تم کی شخص میں بڑائی دیکھوتو اس خص کا تذکرہ اس بڑائی کے ساتھ نہ کرو بلکہ اس سے بھلائی کا ذکر کرو۔البت اگر تمہیں کی امیدر کھو۔اور جب وہ بھلائی کر ہے تو اس کی اس بھلائی کا ذکر کرو۔البت اگر تمہیں اس کے دین میں خرابی معلوم ہوتو لوگوں کو اس سے ضرور آگاہ کر دوتا کہ لوگ اس کی انتباع نہ کریں اور اس سے دور رہیں ۔حضور عظیم نے ہدا ہے نفر مائی ہے کہ قاس و فاجر انباع نہ کریں اور اس سے دور رہیں ۔حضور عظیم نے ہدا ہے نفر مائی ہے کہ قاس و فاجر آدی جس برائی میں جتلا ہے اسے بیان کرو تا کہ لوگ اس سے بچیں اگر جب وہ شخص صاحب جاہ ومنزلت ہو۔

اس طرح جس شخص کے دین میں تم خلل دیکھوا ہے بھی بیان کرو،اوراس کے عزت و مرتبہ کی پرواہ نہ کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمھا را اورا ہے دین کامعین اور مددگار ہے۔اگر تم ایک مرتبہ ایسا کردو گے تو وہ لوگ تم ہے ڈریں گے اور کوئی شخص دین میں نے گمراہ کن انکار واعمال کے اظہار کی جسارت نہیں کر سکے گا۔

جبتم سلطان وقت سے خلاف دین کوئی بات و یکھوتواس کوا پی اطاعت اور وفاداری

کا یقین دلاتے ہوئ آگاہ کردو ۔ یہ اظہار وفاداری اس وجہ ہے کہ اس کا ہاتھ

تمھارے ہاتھ سے زیادہ توی ہے ۔ چنا نچیتم اس طرح اظہار خیال کرو کہ جہال تک

آپ کے اقتدار اور غلبہ کا تعلق ہے میں آپ کا فر ماں بردار ہول بجر اس کے کہ میں

آپ کی فلاں عادت کے سلسلہ میں جو دین کے مطابق نہیں ہے آپ کی توجہ مبذول

آپ کی فلاں عادت کے سلسلہ میں جو دین کے مطابق نہیں ہے آپ کی توجہ مبذول

کراتا ہوں ۔ اگرتم نے ایک بارسلطان وہا کم کے ساتھ اس جرائت سے کام لیا تو وہ

كر ماوراس بين وين كي ذلت بوكي \_

اگروہ ایک باریادہ بارتی ہے چین آئے اور تمعاری دین جدہ جدکا اور امر بالمعروف بین تمعاری رغبت کا اندازہ کرے اور اس وجہ دو دوسری مرتبہ خلاف دین ترکت کرے تو اس ہے اس کے کھر پر تنہائی جیں طلاقات کرواور دین کی رُو ہے تھیجت کا فریعنہ اوا کرو۔ اگر جا کم وقت مبتدع ہے تو اس سے دو بدو بحث کروا گرچہ وہ سلطان مریعنہ اوا کرو۔ اگر جا کم وقت مبتدع ہے تو اس سے دو بدو بحث کروا گرچہ وہ سلطان ہے اور اس سلسلہ جی کتاب وسنت رسول علیج جی سے جو تصییں یا د بواسے یا دولاؤ۔ اگروہ ان باتوں کو قبول کر لے تو تھیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ وہ اس سے تمعاری حفاظت فرمائے۔

تم موت کو یا در کھوا ورائے ان اسا تذہ کے لئے جن سے تم نے تم ماصل کیا ہے،
استغفار کیا کرو اور قرآن مجید کی حلاوت کرتے رہو۔ قبرستان ، مشائخ اور بابرکت مقامات کی کثرت سے زیارت کیا کرواور عام مسلمانوں کے ان خوابوں کو جو نبی کریم علمانت کی کثرت سے متعلق تم میں سنائے جا نمیں ، خواد سجد ہویا قبرستان لیعنی ہر جگہ توجہ سے سنواور نفس پرستوں میں ہے کسی کے پاس ند پیٹھو۔ سوائے اسکے کہ کسی کو دین کی طرف بلانا ہو۔ کھیل کو داور کا لم گلوچ سے اجتناب کرواور جب مؤذن اذان دے تو عوام سے قبل مجد میں داخل ہونے کی تیار تی کروتا کہ عام اوگ اس بات میں تم سے عوام سے تیل مجد میں داخل ہونے کی تیار تی کروتا کہ عام اوگ اس بات میں تم سے آگے نہ نکل جا کمیں۔

#### اخلاق حسنه:

بخل ہے اجتناب کروکداس کی وجہ ہے انسان دوسروں کی نظروں جس کر جاتا ہے۔
لا لچی اور دروغ گونہ بنو جس و باطل (یا نداق و شجیدگی) کوآپس جس خلط ملط نہ کیا کرو
بلکہ تمام امور جس اپنی غیرت وجمیت کی حفاظت کرو۔ اور جرحال جس سفیدلباس ذیب
مین کرو۔ اپنی طرف ہے حرص ہے دوری اور دنیا ہے برغبتی ظاہر کرتے ہوئے دل
کاغنی ہونا ظاہر کرو۔ اور اپنے آپ کو مال دار ظاہر کرواور تنگ دی ظاہر نہ ہونے دوا کر
چہنی الواقع تم ننگ دست ہو۔

بہت بنواور جس شخص کی ہمت کم ہوگی اس کا درجہ بھی کم ہوگا اور راہ چلتے وا کیں با کیں توجہ نہ کر و بلکہ ہمیشہ زمین کی جانب نظر رکھوا ور جب تم جمام میں واخل ہوتو حمام اور نشست گاہ کی اجرت ووسر بے لوگوں سے زیادہ دوتا کہ ان پر تمعاری اعلیٰ ہمتی ظاہر ہو اور وہ تصین باعظمت انسان خیال کریں۔ اور اپناسا مائی تجارت کاریگروں کے پاس جا کرخو دان کے جوالے نہ کیا کرو بلکہ اسکے لیے ایک بااعتا و ملازم رکھوجو بیامورانجام و یا کرے اور درہم و دینار کی خرید و فروخت میں ذہانت سے کام لویعنی لین وین میں چوکس رہوا ور اپنے جن کے کوشش کرو۔

نیز درہموں کا وزن خودنہ کیا کرو بلکہ اس معاملہ میں بھی کمی بااعتاق خفس سے کام لو۔ اور متاع دنیا جس کی اہل علم کے زدیک کوئی قدر نہیں ہے، اسے حقیر جانو کہ اللہ کے پال جونعتیں ہیں وہ دنیا سے بہتر ہیں۔ غرضیکہ اپنے دنیاوی معاملات کی دوسر ہے خف کے جونعتیں ہیں وہ دنیا سے بہتر ہیں۔ غرضیکہ اپنے دنیاوی معاملات کی دوسر ہے خص کے سپر دکر دوتا کہ تماری توجه علم دین پر پوری طرح مرکوز رہے۔ میا طرز عمل تمماری ضروریات کی تحمیل کا زیادہ محافظ ہے۔

یا گلوں ہے اور ان اہل علم سے جو ججت اور مناظرہ کے اسلوب سے بہرہ ہیں کلام بالکوں سے اور ان اہل علم سے جو ججت اور مناظرہ کے اسلوب سے بہرہ ہیں کلام بالکوں سے اور ان اہل علم سے جو ججت اور مناظرہ کے اسلوب سے بہرہ ہیں کلام

میائل کا ذکرکرتے رہتے ہیں، وہ شمیس کسی طرح نیجا دکھانے کے خواہش مند ہوں مے اور اپنی انا کے مقابلہ میں وہ تمعاری کوئی پرواؤئیس کریں مے اگر چہودہ تجھیلیں کے سرچر جنہ

كرتم في يربور

اور جب بھی کمی بڑے رہیدوالے کے پاس جاؤٹوان پر برتری حاصل کرنے کا کوشش نہ کرتا جب بھی کمی بڑے رہیدوالے کے پاس جاؤٹوان پر برتری حاصل کرنے کا کوشش نہ کرتا جب تک کہ وہ خود تسمیں بلند جگہ نہ عطا کردیں تا کہ ان کی طرف سے تم کوکوئی اذریہ نہ ہے گئے ہیں قدمی نہ کروجب تک کہ وہ خود تسمیں ازراہ تعظیم مقدم نہ کریں۔ اور جہام میں دو بہریا صبح کے وقت داخل نہ ہوا ورسیر گا ہوں جس مجمی نہ جایا کرو(کہ وہ موام کی جگہیں ہیں)۔

آ داپیکس:

کے بارے میں بتادے۔

ذکر کی مجالس میں یا اس شخص کی مجلس وعظ میں حاضری نہ دو جو تمحاری جاہ ومنزلت یا تمحاری جانب ہے اپنے تزکید نفس کی نسبت ہے مجلس قائم کرے بلکه ان کی جانب اپنے شاگر دوں میں ہے کسی ایک شخص کی معیت میں اپنے اہل محلّہ اور اپنے عوام کو جن پر شخصیں اعتباد ہے متوجہ کرو (کہ وہ وہاں جایا کریں) ۔ اور نکاح خوانی کا کام کسی خطیب کے حوالے کر دوای طرح نماز جنازہ اور عیدین کی امامت بھی کسی اور شخص کے خوالے کر دوای طرح نماز جنازہ اور عیدین کی امامت بھی کسی اور شخص کے حوالے کر دوا۔

(آخری بات بیک) ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں فراموش نہ کرنا اور ان تصیحتوں کومیری جانب ہے قبول کروکہ بیٹمھارے اور دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لئے ہیں۔ 2۔ بوسف بن خالد ممتی رحمہ اللہ کے نام:

یوسف بن خالد سمتی رحداللہ نے امام اعظم رضی اللہ عند کی خدمت میں رہ کر جب علم حاصل کرلیا تو اپ شہر بھر ہ کو واپس ہونے کا ارادہ کیا اور آپ سے اجازت جا بی تو امام اعظم رضی اللہ عند نے فرمایا، میں تم سے چند با تیں کہنا جا ہتا ہوں سے با تیں تصمیس ہر جگہ کام وی گی خواہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں یا اہل علم کے مراجب کا سوال ہو، تا دیب نفس کا مرحلہ ہویا سیاسی امور کا ،خواص وعوام کی تربیت کا معاملہ ہویا عام حالات کی تحقیق مقصود ہوغرض کہ سے باتیں امور کا ،خواص وعوام کی تربیت کا معاملہ ہویا عام حالات کی تحقیق مقصود ہوغرض کہ سے باتیں و بنی اور و نیاوئی زندگی کے ہرموڑ پر کام آئیں گی اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہوں گی ۔

تغيرانيانيت:

ماں باپ بن جا کمی سے۔

پرفریا، درااطمینان سے بھے چند ہاتمی کہنے دویش تمعارے لئے ایسے امور کی انشان
دی کئے ویتا ہوں جن کا خود بخو دشکر یہ کے ساتھ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گے ۔ تھوڑی
دیر بعد فرمایا، دیکھو کو یا میں تمعارے ساتھ ہوں اور تم بھرہ پہنچ کئے ہواور تم اپنے
مخالفوں کی طرف متوجہ ہو گئے اپ کوان پرفو قیت وینے گئے۔

تم نے اپنے علم کی وجہ سے خود کو ان پر بردا ٹابت کیا ان کے ساتھ کیل جول کو کر اسمجھا

ان کے معاشرے سے جدا ہوئے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے بتیجہ میں انھوں

نے بھی تمعاری مخالفت کی بتم نے انھیں چھوڑ دیا تو انھوں نے بھی تصییں منہ نہیں لگایا بتم

نے انھیں گالی دی ترکی برترکی جواب ملائے نے انھیں کمراہ کہا تو انھوں نے بھی تصییں

برعتی اور گمراہ قرار دیا اور یوں سب کا دامن آلودہ ہو گیا۔ اب تصیی ضرورت ہوئی کہ تم

ان سے کہیں دور بھاک جاؤاور یہ کملی جمافت ہے۔ وہ تحض بھی انچھی سو جھ ہو جھ کا نہیں

ہوسکا کہا ہے کی سے واسط پڑے اور وہ کوئی راہ پیدا ہونے تک نباہ نہ کر سکے۔

معاشرتی حقوق:

جبتم بھر پہنچو مے آولوگ تمھا را خیر مقدم کریں ہے ،تم سے ملنے کے لئے آئیں گے کہ بیان کا معاشرتی فریضہ ہا اسبتم ہرا کیک کواس کا مقام عطا کر ویزرگوں کو عزت دو ،علاء کی تعظیم کرو ، بو زهوں کی تو قیر کرو ، نو جوانوں سے نرمی کا برتا و کرو ،عوام کے قریب رہو ، نیک و بد کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ بادشاہ وقت کی تو بین نہ کرو ،کسی کو کم تر شہمو ، اپنی مرقت اور شرافت کو پس بیشت نہ ڈالو۔

ا پناراز کسی پر فاش نہ کرو، بغیر پر کھے ہوئے کسی پراعماد نہ کر بیٹھو، نسیس الطبع اور کمینول میل جول نہ رکھو، اس شخص ہے محبت کا اظہار نہ کرو جوشمیں پہند نہ کرتا ہو۔ سنو کہ میان جا کو بحق کا اظہار نہ کہ ہواور کی کا کو دیتھول دیکہ دوروں ہو ان کا ہدید

قبول کرو۔

زم گفتاری، ضبط و کل، حسن اظات، کشاده ولی اورات محلیاس اورخوشیوکوا ہے لئے لازم کھو ۔ سواریوں میں جمیشہ اچھی سواری بی استعال کرو ۔ حوائج ضرور ہے لئے کوئی وقت مقرر کر لوتا کہ ہرکام آسانی ہے کرسکو۔ اپنے ساتھیوں سے خفلت نہ برتو، ان کی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کروگر اس میں نرمی کا دائن ہاتھ سے نہ جانے دو، نرم لیجہ میں گفتگو کرو، عمّاب و تو نئے ہے بچوکہ اس سے تھے حت کرنے والا ذکیل ہوتا ہے۔ انھی اس بات کا موقع نہ دو کہ وہ تمہاری تاویب کریں ، ایسا کرنے سے تمھارے حالات درست رہیں گے۔

#### تغميرسيرت:

نمازی بابندی کر واور سخاوت سے کام لو کیونکہ بخیل آ دی بھی بھی سردار نہیں بن سکتا۔ اپتا

ایک مشیر کار رکھ لوجو شعیں لوگوں کے حالات سے مطلع کرتا رہے اور جب شعیں کوئی

خراب بات نظر آ ہے تو اس کی اصلاح کرنے میں جلدی کرواور جب اصلاح پاجائے

تو اپنی عزایت اور رغبت کو اور بڑھاؤ۔ جو شخص تم سے ملے تم اس سے ملواور اس سے بھی

ملوجونہ ملے ۔ جو شخص تمھارے ساتھ نیک سلوک کرے تم اس کے ساتھ ایسانی کرواور

جوکوئی برخلتی ہے بیش آ ہے تو تم حسن اخلاق کا جوت دواور عنو و کرم کو مضوطی سے تھام

لو ۔ نیک کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرواور جو تم سے بیزار ہواس سے ترک تعلق کر

لو ۔ نیک کاموں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرواور جو تم سے بیزار ہواس سے ترک تعلق کر

لو ۔ نیک کا موں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرواور جو تم سے بیزار ہواس سے ترک تعلق کر

لو ۔ نیک کا موں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرواور جو تم سے بیزار ہواس سے ترک تعلق کر

لو ۔ نیک کا ادا نیگی بیں کوشاں رہو۔

#### حقوق *العي*اد:

می خلد مشہور کرے تم اس کے بارے میں انھی بات کبو۔ اگر کسی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حقوق پورے کرو۔ اگر کسی کوخوشی کا موقع میسر آئے تو اسے میارک دورا کر کسی پر معیبت پڑجائے تو اس کی مخواری کرو۔

اگر کسی پرآ فت ٹوٹ پڑے تواس کے م میں شریک ہواور اگر دوئم ہے کام لینا چاہے تو کام کردو۔ اگر کوئی فریادی ہوتو اس کی فریادی لو، اگر کوئی مدد کا طالب ہوتو اس کی فریادی لو، اگر کوئی مدد کا طالب ہوتو اس کی مدد کرو، جہاں تک تم ہے ہو سکے لوگوں کی مدد کرو۔ لوگوں ہے جبت وشفقت کا اظہار کرد، ملام کوردائ دوخواہ دو کمینوں کی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔

تعليم وتربيت:

اگرمجد می تممارے پاس پجواوگ بیشے مسائل پر گفتگو کرد ہے ہیں تو ان سے اختلاف رائے ہو پھر رائے نہ کرو۔اگرتم ہے کوئی بات پوچی جائے تو پہلے وہ بتاؤ جولوگوں میں رائح ہو پھر بتاؤ کدو مراقول بھی ہے اور وہ ایسے ہے اور اس کی دلیل ہے ہے۔اس طرح ان کے دلوں میں تمماری قدر ومنزلت جاگزیں ہوجائے گی اور جوشخص تمماری خالفت کر نے تو اسے کوئی ایسی راہ دکھا دوجس پروہ خور کرے۔لوگوں کوآسان با تمیں بتایا کرواور مشکل اور مجمد کی اور جو کھیں۔

لوگول سے لطف و مہر پانی کا سلوک کیا کر و بلکہ بھی بھی ان سے نداق بھی کرلیا کر و کیونکہ تممارا بیٹل لوگول میں تمعاری محبت بیدا کر دے گا۔ ہمیشہ علمی چرچار کھوا در بھی مجھی ان کی دعوت کر دیا کر و ، ان سے سخاوت سے چیش آؤ، چھوٹی چھوٹی غلطیول سے در گزر کر دیا کرواور ان کی ضرور یات کو بھی پورا کیا کرو۔ بہتر یہی ہے کہ لطف و کرم اور چیٹم بیٹی کو اینا خاصہ بنالو۔

نہ تو کی ہے دل تک کرواور نہ ہی ڈانٹ ڈیمد ہے چیش آ دُ۔ آپس میں کھل ال کراس الا کا کہ کہ کہ المحال کے ہوئے کا میں المحال کے لیند

کرتے ہواوران کے لئے وہی چیزیں پند کروجوشمیں بیندہیں۔ تزکیر نفس:

نفس کی حفاظت ادراحوال کی دیچے بھال کرواورفتنہ وجھڑے سے دوررہو۔آگر کوئی فی خفض تم سے بری طرح بات کرا اوراس کوجٹڑکو مخفض تم سے بری طرح بات کرواوراس کوجٹڑکو نہیں۔آگر کوئی تمھاری با تیس غور سے من رہا ہوتو تم بھی اس کی طرف کان لگالو۔لوگوں کوائیں چیزوں کا مکلف نہ بناؤجس کی وہمسیں تکلیف نہیں دیتے۔اخلاص نیت سے لوگوں کا خیر مقدم کرواورسیائی کولازم کرلو۔

غرور وتکبر کواپنے سے دور رکھواور دھوکہ بازی سے دور رہوخواہ لوگ تمھارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہوں۔ امانت میں خیانت نہ کر دخواہ لوگ تمھارے ساتھ خیانت بی کیوں نہ کر رہے ہوں، وفا داری اور تقویٰ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اہل کماب سے وہی تعلق اور معاملہ رکھوجہیا وہ تمھارے ساتھ رکھتے ہوں۔

پی آگرتم نے میری اس وصیت پڑھل کیا تو یقینا ہر آفت سے بچے رہو گے۔ دیکھواس وقت میں دو کیفیتوں سے دو جار ہوں۔ تم نظر سے دور ہو جاؤ گے اس کا تو نم ہے اور اس پرمسرت ہے کہ تم نیک و بدکو پہچان لوگے۔

خط و کتابت جاری رکھنا اور اپی ضرورتوں ہے مطلع کرتے رہنا ہم میری اولا دہواور میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلىٰ اله و صحبه وسلم\_

**ተ** 

marfat.com
Marfat.com

#### باب ششم(6)

فقه کی فضیلت ، قرآن میں:

عقل ودانش اورفہم وفراست، اللہ تعالیٰ کی عظیم نہتیں ہیں۔ قرآن وحدیث کے دلائل و براهین ، احکام وتعلیمات اور اسرار ومعارف بجھنے کے لیے ضروری ہے کہ موکن ان نعمتوں سے مالا مال ہو۔

ارشادِ بارى تعالى ٢٠٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقُومٌ يَعْقِلُونَ -

" بيتك اس ميں نشانياں بي عقل والوں كے ليے" \_ (الروم: ٢١٣، كنز الايمان)

دوسرى مكرار شاد مواءان في ذلك الأياب لِقَوْم يَعَفَكُرُونَ .

" بينك اس من نشانيان بين دهميان كرنے والوں كے ليے "\_ (الروم: ٢١، كنز الايمان)

مزيدِفرما يأكيا، وَتِلُكُ الْآمُثَالُ نَصُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَّتَفَكَّرُونَ -

"اوربيماليس بم لوكوں كے ليے بيان فرماتے ہيں كدوه سوچيں" \_ (الحشر:١١)

اكك اورجكم ارتزاد موا، قَدُ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَفُقَهُونَ -

" بینک ہم نے مفصل آبیتیں بیان کردیں مجھوالوں کے لیے'۔ (الانعام: ۹۹) " مینک ہم نے مفصل آبیتیں بیان کردیں مجھوالوں کے لیے'۔ (الانعام: ۹۹)

ان آیات مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ قر آن حکیم کے بحرِ بیکراں سے تفقہ فی الدین کے انمول موتی حامل کرنے کے لیے عقل ونہم کا ہونا ضروری ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کے عظمندوہ نہیں جو وجودِ باری تعالیٰ کا منکر ہویا منکرِ قرآن وحدیث ہوا وراس برلغود لاکل قائم کرتا بھرے بلکہ عقل وخرد کا معیار خالق کا مُنات نے

به بیان فر مایا ،

"تم فرماؤ، كيا برابر بين جانے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانے بيں جوعقل والے بين '۔ (الزمر: ٩، كنز الايمان)

THatfat. Com

مانے ہیں۔ قرآن عیم نے ہمیں یہ میں تایا ہے کہ کافراور منافق عقل وہم اور تفقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ سے محروم رہتے ہیں۔ ارشادہوا، فَمَالِ هُولًا يَا الْفَوْمِ لا يَكُادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيْناً۔

"توان نوگول كوكيا به واكه كوكى بات مجمعة معلوم بى نبيس بوت" \_ (النساء: ۸۸) دوسرى جُكُفر مايا، بِمَانَّهُمُ قَوْم" لا يَفْقَهُونَ \_

"ال ليك كه وه مجويس كهت " \_ (الانقال: ١٥، كنز الايمان)

مزیدار شادہوا، لَوُ کَانُوُا یَفُقَهُونَ۔''کمی طرح انہیں بجھہوتی''۔(التوبة: ۸۱) ان آیات ہے ثابت ہوگیا کہ تفقہ بینی دین کی بجھ ہے محروم ہوتا عیب اور ندموم ہے اور قرآن میں ایسے لوگوں کو ملامت کی گئی ہے۔اسکے برخلاف احکام وین کاعلم وہم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کومجوب ہے اور رب کریم نے اسے متحد قرار دیا ہے۔

ارشاد موا، وَمَنْ يُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا -

"اورجس كوعكمت دى گني اسے بہت بھلائي دى گئي" \_ (البقرة:٢٦٨)

مفرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں لفظ حکمت آیا ہے اس سے مرادعلم فقہ ہے۔ (مناقب للموفق:۳۸۴)

مفسرین کا اتفاق ہے کہ حکمت ہے مراد (شرعی )احکام ہیں۔ (نزحة القاری:۱۸۹) دین کاعلم وہم اس قدراہم ہے کہ رب تعالی نے تفقہ فی الدین حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ارشادہوا،

فَلَوُلاَ نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَة" لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ....والخ-يورى آيتكارَجْمه يبب

''اور مسلمانوں نے بیتو ہوئیں سکتا کہ سب کے سب نگلیں تو کیوں نہ ہوکدا تھے ہر کروہ میں ہیں ہے جہ نظا کہ دیمائی بھی سکتا کہ کا اس والیں آکرانی قوم کوڈر میں ہے جہ ایک نظا کہ دیمائی تھی اس کا کہ اس والیں آکرانی قوم کوڈر

اس آیت مبارک تفیر می صدر الافاضل مولانا سید محد قیم الدین مراد آبادی رساند اس آیت مبارک تفیر می صدر الافاضل مولانا سید محد قیم الدین مراد آبادی رساند فرمات بین، برخف کو عالم وفقیه بنا ضروری نبیس البته جو چیزی بندے پر فرض و واجب بین اور جواسکے لیے ممنوع وحرام بین، انکا سیکھنا فرض مین ہادراس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے بیلم سیکھنا برمسلمان پرفرض ہے۔ (تفیر خزائن العرفان)

اس آیت مبارکہ کا خلاصہ بہ ہے کہ ہر شخص پر دین کا تمام علم سیکھنا اور فقیہ بنتا ضرور ک نہیں بہذا بعض لوگ لِیَتَفَقَّهُو ا فِی اللّذِین کے تحت دین کا بمل علم اور تفقہ فی الدین بعنی دین کی مجری سمجھ حاصل کریں اور جو غیر عالم وغیر فقیہ ہوں ، آئیس جا ھے کہ وہ عالم اور فقیہ کی تقلید کریں۔ اس آیت کریمہ سے تقلید شرعی کا فرض ہوتا بھی ثابت ہوا۔

فقه كى فضيلت، صديث مين:

ا ـ حضرت امير معاويد منى الله مند من روايت بكرة قاوم وللمنطقة في مايا، مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي اللِّينِ ـ

"الله تعالى جس كے ساتھ بھلائى كا ارادہ فرماتا ہے اسے دين كى سمجھ عطا فرماتا ہے "۔ ( بخارى مسلم مشكوٰة كتاب العلم )

ا مام ابن تجرعسقلانی رمدالله فرماتے ہیں، '' اس حدیث میں واضح طور پرعلاء کی سب لوگوں پرا، رتفقہ فی الدین کی تمام علوم پرفضیلت بیان کی گئی ہے'۔ ( فتح الباری شرح بخاری جا ۱۳۳۴)

٢ حضرت ابو ہريره رض الله عندے روايت بكرسول كريم عَلَيْ فَ فَم مايا، خِيارُهُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا - خِيارُهُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا -

یعنی دین کی سمجھ ہو' ۔ (ای**ضاً**)

اس مدیث میں سرکار دوعالم علیہ نے لوگوں کے بہتر واضل ہونے کی خوبی فقہ کو ترار دیا ہے۔ اگر کوئی اور خوبی نی کریم علیہ کے بزد یک اس سے بہتر ہوتی تو آ ب اس کا ذکر فرماتے ۔ اگر کوئی اور خوبی نی کریم علیہ کے بزد یک اس سے بہتر ہوتی تو آ ب اس کا ذکر فرماتے ۔ لہذا تا بت ہوا کہ رسول کریم علیہ کے بزد یک مومن کی بہتر بن خوبی اسکا فقہ کی صفت سے موصوف ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل میہ ہے کہ آ ب نے حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ علیہ اسے فقیہ ہونے کی دعافر مائی۔

سم حضرت ابن عباس رض الدُونها سے روایت ہے کہ آقا و مولی عیافی نے نفر مایا، فقیلہ" وَ احِد" اَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ لَهُ اَيك نقيد، شيطان پر بزارعا بدول سے بھی زیادہ بھاری ہے '۔ (ترندی، ابن ماجہ، مشکوۃ کتاب العلم)

اس مدیث میں فقید کی بیفنیلت بیان ہوئی کہ وہ ہزار عابد و زاہد لوگوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے کیونکہ وہ وین کے علم اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب کوجانتا ہے اور نصرف وہ خودا سکے مکر سے جے جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی شیطان کے کروفریب سے بچانے کا سبب بنتا ہے۔

۵ حضرت عمرض الله عند نے قرمایا، تفقیقه اقبل آن تُسَوَّدُوا - "سردار بنے سے پہلے علم حاصل کرو" - ( بخاری کتاب العلم ) سرداراوررا ہنما ہونے کے لیے دین کا عالم وفقیہ ہونا جا ہے تا کہ علم کی روشن میں لوگوں کی راہنمائی کی جائے۔

۲ حضرت ابوموی اشعری رض الله عند سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم اللے نے فرمایا، الله تعالی الله علی مثال زوردار فرمایا، الله تعالی نے جو ہدایت اور علم دے کہ بجھے مبعوث فرمایا ہے اسکی مثال زوردار بارٹری کا الله تعالی کے جو ہدایت اور کھا کے اللہ الله کھا کہ اللہ کھا کہ کھا کھا کہ کھا کھا کہ کھا

اور سرزیاں خوب اگا کی اور پھوزین خت ہے جس نے پانی جمع کرلیا اور اس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا ہوگوں نے بیا اور پلایا اور کھیتی سیراب کی ، اور پھوزین الس ہے جو چینل ہے نداس نے پانی جمع کیا اور نہ سرزہ اگایا۔ یکی مثال اسکی ہے ، مَنْ فَقَهُ فِی چینی اللّهِ وَنَفَعَهُ بِینی جس نے اللّہ کے دین جس تفقہ حاصل کیا اور اللّہ نے جو پچھ جھے دیں جس نے اللّہ و نَفَعَهُ بِینی جس نے اللّہ کے دین جس تفقہ حاصل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی۔ اور و کیر بھیجا ہے اس سے اس کو نفع پہنچایا ، اس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو تعلیم دی۔ اور یہ مثال ہے اسکی جس نے اللّہ کی اس ہوا یت کی طرف سربی ندا تھا یا اور نہ بی اسے قبول میں اللہ اللہ کی جس نے اللّہ کی اس ہوا یت کی طرف سربی ندا تھا یا اور نہ بی اسے قبول کیا۔ (بخاری کا ب العلم)

اس مدید پاک بیس قبین می کوگوں کی مثال تین قسم کی زمین سے دی گئی ہے۔
ایک زمین وہ جونہ پانی جمع کر ہے اور نہ سبزہ وغیرہ اگائے، بیان لوگوں کی مثال ہے
جنہوں نے دین پر توجہ نہیں دی۔ دوسری وہ زمین جو پانی جمع کر لیتی ہے گراس سے
سیجو اگاتی نہیں البتہ اسکا جمع شدہ پانی دوسرے استعال کرتے ہیں۔ اس سے مراد
محد ثین کرام ہیں جو فقیہ نہیں۔ وہ احاذیث حفظ کر لیتے ہیں گر تفقہ نہ ہونے کی وجہ سے
خودا حکام ومسائل کا استنباط نہیں کر سکتے۔ ان سے احادیث من کر فقہا ، کرام مسائل کا
انتخراج کرتے ہیں۔

تمبری وہ زمین ہے جو یانی اپنے اندر جذب کرکے خزانے اگل دیتی ہے۔ یہ ان فقہائے کرام کی مثال ہے جوا حادیث مبارکہ کواپنے سینوں میں جذب کرکے ان سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسائل اخذ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہدایت ورہبری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

ے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رض اللہ عندے روایت ہے کہ آتا ومولی علیہ نے فرمایا،

"اللہ تعالی اس شخص کوخوش وخرم رکھے جس نے میرے کلام کو شکرا تھی طرح یا وکیا اور

"اللہ تعالی اس شخص کوخوش وخرم رکھے جس نے میرے کلام کو شکرا تھی طرح یا وکیا اور وہ

اللہ تعالی اس کا میں جن ایا ہے کہا کہ جس نے میں اور وہ

اللہ تعالی اس کا میں ہوئے ہے۔ کہا کہ جس نے میں اور وہ

اسے ان تک پہنچادیے ہیں جواعلی درجہ کے فقیہ ہوتے ہیں'۔ (مشکوٰ ق کماب العلم)
یہ صدیث پاک مختلف الفاظ سے متحد دصحابہ کرام سے مروی ہے۔ امام سیوطی رحماشاس
صدیث کو متوائز کہتے ہیں۔ اس صدیث کو امام احمد، شافعی، ترفدی، ابوداؤد، ابن ماجہ،
ہیمتی ، اور داری نے بھی روایت کیا ہے۔ (رمیم اللہ تعالی)

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ احادیث روایت کرنے کا اصل مقعدان ہے فقہ حاصل کرنا ہے اسلیے وہ محدثین کرام جو فقیہ نہیں انکے ذمہ احادیث کا بیان کرنا اس لیے بھی زیادہ اہم ہے تاکہ وہ احادیث جن میں فقہ ہے ان حضرات تک پہنچ جا کیں جو محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی۔

فقهاء كى فضيلت:

علم الحديث من دوچيزي بنيادي ابميت كي بي-

اول: حدیث کی سند وروایت ،اور دوم: حدیث کے معنی و درایت \_

مدیث کی سند وروایت کی حفاظت اس امت کے محدثین کرام نے کی ہے جبکہ صدیث کے معنی و درایت کا فریفندامت کے جید فقہائے عظام نے انجام دیا ہے۔ یہ بات بھی المحوظ خاطرر ہے کہ فقہاء کرام کوعلم الحدیث پر کائل دسترس ہوتی ہے۔ اگر فقہاء کرام کا عام غیر فقیہ محدثین سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ محدثین مواعظ، فقص، فضائل اور ہرتتم کی روایات کا احاظہ کرتے ہیں جبکہ فقہاء کرام زیادہ تر ان احادیث سے خرض رکھتے ہیں جن سے کوئی نہ کوئی شرع تھم مستنبط ہوتا ہے۔ یہی وجب احدث مین کی نبست فقہاء کرام کی روایات کی تعداد بہت قبیل دکھائی دیتی ہے۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں کہ محدثین کرام کی ایک جماعت تشریف فرماتھی کہ مردہ عورتوں کو نبلانے والی ایک عورت آئی اور اس نے سوال کیا، '' حیض والی عورت مردہ عورت آئی اور اس نے سوال کیا، '' حیض والی عورت مردہ عورت آئی اور اس نے سوال کیا، '' حیض والی عورت مردہ عورت کی میں بادی ہو ہے۔ مردہ عورت کی بیان کر اس کی ایک جون بادی ہو ہے۔ مردہ عورت کی انہیں گورت کی ایک میں بادی ہو ہے۔ مردہ عورت کی بیان کر اس کی ایک ہو ہوں کی بیان کر اس کی ایک ہوں کی میں بادی ہو ہوں کو ایک کی دورت کی بیان کر اس کی ایک ہورت کی ایک ہورت کی بیان کر اس کی ایک ہورت کی ہورت کی

بن سالم وغیرہ و میر جید محدثین کرام (رمم الله ) ایک دوسرے کا مند و کیمنے کے اور کسی کو اس کے سوال کا جواب ندآیا۔ اس دوران امام ابوثور رمراللہ جو محدث ہونے کے ساتھ ساتھ جمہداور فقیہ بھی تھے ، وہال تشریف لے آئے۔

اس عورت نے اپنا مسئلہ ان سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا، ہاں حاکفہ عورت میت کوشل دے سکتی ہے۔ کیونکہ آقا و مولی ﷺ نے ایک موقع پر حضرت عاکشہ میں افغہ میں ہوئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عاکشہ میں ہوئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عاکشہ میں ہے افغہ میں ہوئی ہیں ہے اور یہ مجمی حدیث میں ہے کہ حضرت عاکشہ میں انڈ منہا حیض کی حالت میں حضور ﷺ کے سرمبارک پریانی ڈال کر ما تک نکالتی تھیں۔ جب اس مخصوص حالت میں زندہ شخص کے سریر پانی ڈالا جاسکنا ہے۔ تو مردے کوشن کے وائی شاک وائی میں دیاجا سکنا ؟

امام ابوٹوررمدافد کا بیفتوئی جب محدثین کرام نے سنا تو اس مدیث کی اسناد پر گفتگو شروع کردی کہ بیدوایت فلال سے بھی مروی ہے اور بیدوایت فلال سے بھی مروی ہے۔ اس ما کلم ورت نے ان محدثین کرام سے مخاطب ہوکر کہا، آپ لوگ اب تک کہاں تھے؟ (تاریخ بغداد ج۲:۲۲)

اس سے معلوم ہوا کہ محل حدیث کی اساد اور طرق جمع کر لینے سے مسلمانوں کو بیش آنے والے مسائل طل بیں ہو سکتے ورندامام یکی بن معین رر اللہ جیسے جلیل القدر محدث اس حدیث کو حفظ کر لینے کے باوجود لا جواب نہ ہو جاتے ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ محدثین کرام بھی احادیث سے مسائل اخذ کرنے میں فقہاء کرام کی برتری کوشلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ترفی رمہ اللہ ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ''اوراک طرح فقہاء نے کہا ہے اوروہ حدیث کے تحقیق کرنے ہوئے فرماتے ہیں، ''داوراک طرح فقہاء نے کہا ہے اوروہ حدیث کے محانی کوزیادہ بہتر سجھتے ہیں''۔ (مامع ترفیک تا ۱۸۱)

Fire Parlaticom

Marfat.com

نے فرمایا، کسی اور سے پوچھلو، اس نے عرض کی ،آب بی اسکاجواب ارشادفرما کیں۔ تو آپ نے فرمایا، "اللہ تعالی تمہیں سلامت رکھے کسی اور سے بوچھلو، فقہاء سے بوچھو، امام ابوثوررمراللہ سے بوچھلو'۔ (تاریخ بغداد، ۲۲:۲۳)

ام احمد بن عنبل ائر اربع من سے نامورا ما جیں۔ محدث بھی ہیں، جہد بھی۔ محرا یک بیجیدہ مسئلہ کے متعلق انہوں نے فرما یا کہ 'اے فقہاء سے بو چھانو'۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انکا اجتہاد بہت قلیل درجہ میں ہے۔ ''جس قدر حدیث وروایت میں انکا زیادہ اعتبار ہے اس قدر استنباط اور اجتہاد میں انکا نمام آوری کم ہے۔ علا مطبری نے جوخود بھی محدث اور ججہد سے جہتدین میں انکا شار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبدالبر مالکی نے کتاب مردث اور ججہد سے جہتدین میں انکا شار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبدالبر مالکی نے کتاب ''الانتقاء فی فضائل اللّٰہ الفقہاء'' میں جو جہتدین کے عالات میں کسی اس میں امام ابوصنیف امام مالک اورا مام شافعی پراکھا کیا (رضی الله منہ)'۔ (سیرة العمان ۱۵۳۰)

ابوصنیفہ، امام مالک اور امام شامی پراکسفا کیا (رسی انتہ ہم) ۔ رسیرہ اسمان اللہ اور امام مالک اور امام شامی پراکسفا کیا ، درایت اور حفظ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فر مایا ، الدر اید فوق الحفظ۔ 'درایت حفظ ہے اوپر ہے' کیفی صدیث کی سمجھ بوجھ فر مایا ، الدر اید فوق الحفظ۔ 'درایت حفظ ہے اوپر ہے' کیفی صدیث کی سمجھ بوجھ اسے یادکرنے ہے اعلی ہے۔ (تاریخ بغداد، ج۲۳۳:۲۳)

معروف محدث امام اعمش رمرالله ایک دن امام اعظم الوحنیفه رض الله سے مختلف موالات کے جوابات دیے جاتے۔امام اعمش رمراللہ نے جاتے ہوا ہات کے جوابات دیے جاتے۔امام اعمش رمراللہ نے تعجب بوجھا، آپ کواس قدرعلوم کہاں سے حاصل ہوئی؟ آپ نے فر مایا، انہی احادیث سے جوآپ نے روایت کی ہیں، پھرآپ نے ان کی روایت کے ذر مایا، انہی احادیث سے جوآپ نے روایت کی ہیں، پھرآپ نے ان کی روایت کی دو احادیث سنادیں۔امام اعمش رمراللہ نے بر ملافر مایا،اے فقہاء! تم طعبیب ہواور ہم محدثین عطار ہیں۔(مناقب للموفق: ۱۹۳)

ہیں؟ کے خواص کیا ہیں؟ خوراک کی مقدار کیا ہے؟ وغیرہ۔ بیسب یا تمی تو ڈاکٹر اور کیم ہی جانے ہیں۔ ای طرح محدثین کرام بینکڑ ول ہزاروں حدیثیں جمع کرتے ہیں محران سے سائل اخذ کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ جبکہ فقہاء کرام کو حدیثوں کا علم بھی ہوتا ہے اور وہ ان سے مسائل کے استنباط ہے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔

علامداین جوزی منبلی رمران فرمات بین " جان لو که حدیث میں بڑی باریکیاں اور پیچید میں جوزی منبلی رمران فرمات بین " جان لو که حدیث میں بڑی باریکیاں اور پیچید میاں ہوتی بین جو فقہاء ہوں۔ یہ بیچید میاں اور پیچید میاں میمی تو انکی روایت و نقل نمیں ہوتی بیں اور بھی اسکے معانی کے باریکیاں اور بھی اسکے معانی کے کھنے بیں۔ " ( دفع شرالتشدید: ۲۷)

شارح بخاری امام ابن جرعسقلانی رمداند نے بھی فقہاء کی اہمیت ونضیلت کو بول بیان فرمایا، " طلال وحرام کاعلم اور ایکے مسائل تو فقہاء کرام ہے ہی حاصل کیے جاسکتے میں "۔ ( فتح الباری جلدہ: اسلم معر)

#### رائے اور قیاس:

سب سے پہلے رائے کا لغوی معنی بھے لیجے۔ رائے کے معنی دل کی نظر اور بھیرت کے جیں۔ اسکا اصطلاحی مغہوم علامہ ابن اشیر الجزری شافعی رصافہ نے بول بیان کیا ہے۔
'' حدثین اصحاب قیاس کو اصحاب رائے کہتے جیں اسکا معنی ہے کہ وہ مشکل احادیث کواپئی رائے اور بھی سے طل کرتے ہیں یا ایسے مواقع پر وہ اپنے اجتہا داور قیاس سے کام لیتے ہیں جہاں کوئی حدیث موجود نہیں ہوتی'۔ (نہایہ ج۲: ۹ کا طبع مصر)

اس سے معلوم ہوا کہ بحدثین کرام اُن اصحاب کو اہل رائے کہتے ہیں جو اپنے دل کی بھیرت اور عشل احادیث اور غیر منصوص مسائل کو مل کرتے ہیں۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیادل کی بھیرت اور رائے کے بغیر بھی احادیث کا صحیح فہم

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کیادل کی بھیرت اور رائے کے بغیر بھی احادیث کا صحیح فہم

'' و محققین نے فرمایا ہے کہ رائے کا استعال کیے بغیر صدیث یم کم نہیں کرنا جا ہے۔ كيونكدرائ (عقل وقيم)ى سے حديث كے معانى سجو ميں آتے ہيں جس براحكام كا دارومدار ہوتا ہے۔ای وجہ سے بعض محدثین جب رضاعت کی تحریم کی علے کا اوراک نه كرسكے تو انہوں نے يہ كه ديا كه اگر دو يج (رضاعت كايام من) ايك بمرى كا دودھ پی لیں تو ان میں حرمتِ رضاعت ثابت ہوجائے گی۔ ( ان محدثین میں امام بخاری رحدالله کا اسم گرامی سر فہرست ہے)۔ای طرح محض رائے بر بھی مل نہیں کرتا جا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روز وہیں ٹو ٹنا۔ حالانکہ قیاس میہ کہتا ہے کہ کچھ کھانے بینے ہے روزہ ٹوٹ جانا جا ہے خواہ بھول کربی ہو۔ای طرح جان بوجه كرتے كرنے والے كاروز وثوث جاتا ہے۔ حالاتك قياس بيكبتا ہے كدروز و معدے میں کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹنا جا ہے لیکن کسی شئے کے باہرآنے سے نہیں ٹوٹنا جا ہیے۔'(الخیرات الحسان:۲۲۳) اس گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ نہ تو احادیث ہے بے نیاز ہو کرمحض رائے اور قیاس بمل کرنا درست ہےاور نہ ہی رائے اور فہم کے بغیرا حادیث کا تیج معاسمجھا جاسکتا ہے۔ علامهابن اثير جزري رمدالله نے اصحاب الرائے كى جوتعریف بیان كی اسكادوسرا حصه بيا ہے کہ ' وہ ایسے مواقع پر اجتهاد سے کام لیتے ہیں جہال کوئی صدیث نہیں ہوتی ''۔ اجتهاداور قياس كي تعليم توخوداً قاوموني علي يتلف نے صحابہ كرام ميبم الرمنوان كودى اور صحاب کرام اس پیمل بیرار ہے۔ چندا حادیث ملاحظہ فرمائیں۔ 1\_ سركار دوعالم علی نے حضرت معاذبن جبل من الشعنه كويمن كا حاتم بتاكر بميجا تو دریافت فرمایا، اے معاذ! اگرتمہیں کوئی مسئلہ قرآن وسنت میں نہ ملے تو کیمے فیصلہ كروسيع؟ عرض كى "اجتهد برائ" مين اين رائے سے اجتماد كروں كا-اوراس That to Comp

قامدكواس بات كى توفيل دى جس پرالله تعالى كارسول رامنى ہے"۔

(تنزي ج ١:٩٥١،١١٤٥١٥ وج ١٢٩١١)

شخ الاسلام علامه ابن عبد البرالم الى رحدالله فرمات بي، " حفرت معافر منى الله مندكى بيد صحيح اورمشهور هار الماكلي رحدالله فرمات ميا اور بيداجتها واور قياس على حديث بحج اورمشهور هار ماسكو عاول ائمه فروايت كيا اور بيداجتها واور قياس على الاصول كى اممل هن روايت كيا اور ميداجتها واور قياس على الاصول كى اممل هن روايت كيان أنعلم ونضله ج الاحليم معر)

2\_ایک ورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض گذار ہوئی ، یارسول اللہ عظیمہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میرا باپ بوڑھا ہے اوراس پر جے فرض ہوگیا لیکن وہ جے کی ادائیگی پرقادر نہیں۔ کیا میں اس کی طرف ہے جے بدل کر عتی ہوں؟ آپ عظیمہ نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے کہ اگر تیرے باپ پرکسی کا قرض ہوا ور تو اسکوا واکر دیتو کیا تیری اوائیگی کافی ہوگ؟۔اس نے عرض کی ، ہاں۔ فرمایا ، پھر اللہ کا قرض (لیمنی والدکی طرف ہے جے) بھی ادا ہو جائے گا۔ (نمائی جلد ووم باب الحکم بالتنہ یہ وائتمثیل)

اس مدیث پاک مس مرکاردوعالم علی نے جج کومالی حقوق برتیاس کیا ہے۔

2-ایک دن حفرت عبداللہ بن مسعود منی اللہ عند نے بہت سے مسائل بیان فر مائے اور
پیرفر مایا ،اگرتم میں سے کسی شخص کو کسی مسئلہ میں فیصلہ کرنا ہوتو کتاب اللہ سے فیصلہ
کر ہے ،اگر وہ امر قرآن میں نہ طے تو سنت نبوی تعلقہ سے فیصلہ کر ہے ،اگر وہ امر
قرآن وسنت دونوں میں نہ طے تو نیک لوگوں یعنی صحابہ کرام کے فیصلہ کے موافق فیصلہ کر ہے اور اگر وہ امر نہ قرآن میں طے نہ سنت نبوی تعلقہ میں اور نہ صالحین کے فیصلہ کر ہے اور اگر وہ امر نہ قرآن میں سے نہ سنت نبوی تعلقہ میں اور نہ صالحین کے فیصلوں میں، تو وہ شخص ای عقل سے کام لے اور "فَلْیَن جُمّے فیلہ کر اُیاکہ " یعنی اپنی دائے سے اجتماد کرنے " ۔ امام نسائی رمرائ نے فر مای سیحد یہ شریحے ہے۔

(سنن نسائي جلدوه كمآب أوب القصناة ، بأب الحكم با تفاق اهل العلم)

# Tharfat.com

قیاس کرناورست ہے۔

4۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عذے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا اور اگر قرآن اور سنت رسول علی میں ان کواس مسلک ی وضاحت نہ کمتی تو آب ارشاد فرماتے،

رسول علیه بین ان وال سسله ی وصاحت نه ی و اپ ارساد مرمات به ورند میری در میں اپنی رائے سے بجتہاد کرتا ہوں اگر صحیح ہوا تو الله تعالی کی رحمت ہو درند میری خطا ہے۔ اور میں الله تعالی سے مغفرت چا ہتا ہوں'۔ (طبقات ابن سعدج ۱۳۹۳) دوسری روایت میں ہے کہ آپ برگزیدہ افراد کوجع کر کے ان سے رائے لیتے اور جب وہ حضرات ایک رائے پر شفق ہوجاتے تو آپ اس کے مطابق فیصله فرماویے۔ وہ حضرات ایک رائے پر شفق ہوجاتے تو آپ اس کے مطابق فیصله فرماویے۔

5۔ حضرت عمر فاروق رض الله عند کا بھی ایسا ہی معمول تھا۔ آپ جب لوگوں کوفتو کی دیتے تو ارشاد فرماتے ،'' یہ عمر کی رائے ہے اگر درست ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ورنہ میری خطاہے''۔ (کتاب المیز ان للشعر الی ج ۱:۹۱۱) میری خطاہے''۔ (کتاب المیز ان للشعر الی ج ۱:۹۱۱) میں اللہ تعالیٰ کی کتاب 6۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول علیہ کے سنت کے مطابق عمل کروں گا اور اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا۔ اور رسول علیہ کی سنت کے مطابق عمل کروں گا اور اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا۔ (شرح فقد اکر لملاعلی قاری: ۹ کے مطابق کا نبور)

7۔ حضرت زید بن نابت رمنی ہنڈ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا اور انہوں نے اس کی تعلیم دی۔(سنن الکبریٰ ج ۱۰ ۱۱۵)

8۔ حضرت ابن عباس منی الله عنها کا معمول تھا کہ کتاب وسنت کے بعد حضرت ابو بکرو عمر منی الله عنها کا معمول تھا کہ کتاب وسنت کے بعد حضرت ابو بکرو عمر منی الله عنہا کے فیصلوں سے راہنمائی لیتے اورا گرکوئی دلیل نہ متی تو پھرائی رائے سے فتوی دیتے۔ (مند داری ج ۱:۵۹ منن الکبری ج ۰:۵۱۱)

ان دلائل وبراہین ہے بیٹا بت ہوگیا کہ:-

märfät.com

المين اصول دين جاريس بقرآن مسنت، اجماع اور قياس، المين قرآن وسنت اوراجماع كے بعد صحابہ كرام قياس واجتماد كوا ختيار كرتے تھے۔ فقيها وصحابہ كرام:

یا ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ رسول کریم بھٹے کے تمام صحابہ کرام اپنے آتا کریم بھٹے کی نگاہ کرم اور صحب بابرکت کے فیض سے متقی ، عادل ، ثقد اور صادتی تھے۔البت فیم قرآن وحدیث اور تفقہ فی الدین کے لحاظ سے ایجے مختلف درجات و مراتب تھے۔
نیم کریم بھٹے نے بعض صحابہ کرام مثلاً حضرت معاذین جبل ، حضرت علی الرتضلی اور حضرت ابوموی اشعری رض الذعنبم کو مختلف قبائل کی طرف دین کی تعلیمات سکھانے کے حضرت ابوموی اشعری رض الذعنبم کو مختلف قبائل کی طرف دین کی تعلیمات سکھانے کے لیے روانہ فر مایا۔ ایکے علاوہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی کئی صحابہ کرام دین سکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔

"معابہ کرام مختلف شہروں میں بھیل گئے اوران میں سے ہرایک وہاں کا بیشوابن گیا۔
مسائل پیش آنے پرلوگوں نے فتوے ہو چھنا شروع کیے تو ہر صحافی نے اپنے حافظ یا
استنباط سے مسائل کا جواب دیایا پھرا بی رائے سے اجتہاد کیا"۔ (ججۃ الله البالغہ)
عمرِ حاضر کے معروف وانشور ڈاکٹر محمد حمید الله در الله فرماتے ہیں" ایسی متعدد مثالیس
عمرِ حاضر کے معروف وانشور ڈاکٹر محمد حمید الله در الله فرماتے ہیں" ایسی متعدد مثالیس
اریخ میں لمتی ہیں کہ گورنر اور قاضی، جو دور دراز علاقوں میں تھے یا تو خود لکھ کررسول
الله علی ہیں کہ گورنر اور قاضی ، جو دور دراز علاقوں میں تھے یا تو خود لکھ کررسول
الله علی ہیں کہ گورنر اور قاضی ، جو دور دراز علاقوں میں تھے یا تو خود لکھ کررسول
د خلیات ہو جھتے تھے کہ ان حالات میں کیا کرنا چا ہے اور ایسی مثالیں بھی لمتی ہیں
کہ ان گورنر وں اور قاضیوں نے اپنی صوا بدید اور اپنے نہم کے مطابق فیصلہ کر ڈ الا"۔

(خطبات بہاولپور: ۱۸)

دین مسائل کی ترویج واشاعت اور فقاوی دینے کے لحاظ ہے محابہ کرام کا ایک طبقہ بہت نمایاں ہے جن کے فقاوی کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں حضرت عمر ، حضرت مسیور فیصل کا تعداد کی است کے فقاوی کی تعداد میں است کے است مصرت عمر ، حضرت اللہ کے اللہ مسیور فیصل کا کے اللہ کا اللہ کا ایک اللہ کا ایک ، حضرت

عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمر منى الله منهم شامل بير\_

ا کے بعد صحابہ کرام کا دوسرا طبقہ ہے جن حضرات نے کثیر فقاوی دیے کین اول الذکر کی ہے بہ نسبت سے تعداد کم رہی۔ ان صاحب علم وضل ، نفوی قد سید کی تعداد بیس شار کی گئی ہے جن بیس حضرت ابو بحر صدیق ، حضرت عثمان ، حضرت ام سلمہ ، معاذین جبل ، حضرت طلحہ ، حضرت زبیر ، حضرت انس ، حضرت ابو ہریرہ ، حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ، حضرت عبداللہ بن زبیر ، ایوموی اشعری ، سعد بن ابی وقاص ، سلمان فاری ، جابر بن عبداللہ ، ابوسعید خدری ، عبدالرحمٰن بن عوف ، امیر معاویہ ، عبادہ بن صامت ، عمران بن عبداللہ ، ابوسعید خدری ، عبدالرحمٰن بن عوف ، امیر معاویہ ، عبادہ بن صامت ، عمران بن حصین اور حضرت ابو بکر ورضی الشعنی شامل ہیں۔

صحابہ کرام براہِ راست نی کریم علی ہے۔ ین کاعلم حاصل کیا کرتے ہتے۔ آقا و موثی علی اور تے ہتے۔ آقا و موثی علیہ کے فاہری وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین عظام بھی اپنے ورمیان موجود نیادہ صاحب علم صحابی کی تقلید کیا کرتے ہتے۔

حفزت ابوموی اشعری رمنی الله مدحفرت عبدالله بن مسعود رمنی الله مند کے بارے میں فر ماتے ہے، ''جب تک بدعالم تمعارے درمیان موجود ہیں، مجھے سے مسائل نہ ہو چھا کر و''۔ (صحیح بخاری) ای کانام محمی تقلید ہے جودور صحابہ میں بمی موجود تھی۔

بخاری شریف میں حفزت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اہل مدینہ نے حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجیح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو تو جی اللہ عنہ کو ترجیح دی۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ دور صحابہ میں فقیہ صحابہ اجتماد کیا کرتے ہے اور دوسرے لوگ انکی تقلید بھی کرتے ہے۔

# marfat.com

صرت عر، صرت على، صرت عبدالله بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت الإالدرداه اور صرت زيد بن ثابت رض الأمنم - پر شل نے ان چه صفرات سے اکساب فيفل كيا تو ديكھا كه ان سب كاعلم حضرت على اور حضرت عبدالله بن مسعود رفن الفتها كام برختم ہوگيا" - (طبقات ابن سعد ج ۲۵:۲۰ قد كرة الحفاظ ج ۱۲۳:۱۲) الفت مي كمتے ہيں، "المل حديد بن وين اور فقد كاعلم زيد بن ثابت اورابن عرك امحاب كة دريع المل حديد بن وين اور فقد كاعلم زيد بن ثابت اورابن عرك امحاب كة دريع المل حمدالله عن المن مسعود كامحاب كة دريع المل عراق بن المن مسعود كامحاب كة دريع الله عرف من الله عن الله عن الله عن من الله عن كا الكه اوراد شاد ہے، "همل كوف على عبدالله بن مسعود رض الله عن حراك كوفقة من عبدالله عن كم الكه كوفقة من عبدالله بن مسعود رض الله عند كمثا كردول كم الكه كوفة من كوفة على عبدالله بن مسعود رض الله عند كمثا كردول كمواكم كوفقة من عبدالله عن الكه كا كمواكم كوفقة من عبدالله الله عن ا

حضرت علی المرتفظی رضی الله من محفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کے وصال کے بعد جب کوفہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مجد کوفہ میں حضرت ابن مسعود رضی الله مند کے شاگر د فقہ کا درس دے دہ بیں اور چارسو کے قریب دوا تمیں رکھی ہیں جن سے طلب انکا درس کھی ہیں۔ آپ نے خوش ہو کر فر مایا ،'' اللہ ابن مسعود رضی الله مند پر رحمت فر مائے ، ' اللہ ابن مسعود رضی الله مند پر رحمت فر مائے ، ' الله ابن مسعود رضی الله من کے روش چراخ بنا کر چھوڑ گئے ہیں'' ۔ (منا قب للموفق : ۳۸۵) ان دلاکل سے معلوم ہوا کہ بعض محابہ کرام زیادہ فقیہ اور کثیر الفتادی تنے ابن میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله مند کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ نیز آپ بی نے فقہ کی درس و تدریس کا با قاعدہ سلسلہ جاری کیا اس لیے اکی اور ایکے اصحاب کی فقد دیگر تمام درس و تدریس کا با قاعدہ سلسلہ جاری کیا اس لیے اکی اور ایکے اصحاب کی فقد دیگر تمام

marfat.com

#### باب بفتم(7)

امام اعظم اورعلم الحديث:

بعض نام نہادا ہلحد بیٹ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیہ پرو بیگنڈہ کرتے بیں کہ'' آپ کوصرف سترہ حدیثیں یا تھیں''۔اس اعتراض کی اصل وجہ بھی آپ سے حسد وبغض ہے۔علامہ ابن حجرشافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں'

''کسی کے ذہن میں بیخیال ندآئے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ مذکو فقہ کے علاوہ دیگر علوم پر دسترس حاصل نہ تھی۔ حاشاللہ ، آپ علوم شرعیہ ، تغییر ، حدیث اور علوم اوب و حکمت میں بحرِ نا بیدا کنار تھے اور ان میں ہے ہرن کے امام تھے۔ بعض دشمنوں کا اسکے خلاف کہنا محض ان سے حدد کی وجہ ہے ہے'۔ (الخیرات الحسان: ۸۹)

امام اعظم رضی اللہ عند کے تامور شاگر وامام کی بن ابراہیم رحد اللہ (المتوفی ۲۱۵) امام بخاری رحد اللہ کے استاد ہیں اور شیح بخاری میں بائیس ٹلا ٹیات میں ہے گیارہ ٹلا ٹیات میں سے گیارہ ٹلا ٹیات میں مرانسی اور تو ٹلا ٹیات ویکر حنی شیوخ صرف امام کی بن ابراہیم رحد اللہ کی سند سے مروی ہیں اور تو ٹلا ٹیات ویکر حنی شیون سے گویا امام بخاری رحمہ اللہ کوا پی سمجھ میں عالی سند کے ساتھ ہیں ٹلا ٹیات ورج کرنے کا شرف سید نا امام اعظم رضی اللہ عند کے تلا غدہ کا صدقہ ہے۔

امام بخاری رحمداللهٔ اور دیگر کتب صحاح کے اسانید میں بھی اکثر شیوخ حنق ہیں۔امام کی

بن ابر اہیم رحمدالله نے امام اعظم رضی الله عند کی خدمت میں رہ کرآپ سے حدیث اور فقہ کا
علم حاصل کیا اور آپ ہے بکٹر ت حدیثیں روایت کیں۔ آپ نے امام اعظم رحمداللہ کی
خدمت سے دس سال استفادہ کیا۔ (منا قب للموفق: ۲۱۷)

امام ابوعبدالرحمٰن المقرى رحمهالله (۱۳۱۳ه) نے امام اعظم رحمه الله ہے نوسو (۹۰۰) حدیثیں ساعت کیں۔ (مناقب کردری ج۲۱۲)

intarfat.com

سندے کوئی مدیث بیان کرتے تو فرماتے، حدثنا شاھنشاہ۔ ہم سے شہنشاہ نے مدیث بیان کی ہے'۔ (تاریخ بغدادج ۳۳۵:۱۳۳)

غور قرمائي كدامام بخارى دحدالله كي يخ امام كى بن ابراجيم رحدالله دس سال امام اعظم منى الله منه منت حديث وفقة كاعلم حاصل كري اورمحد مث كامل امام ابوعبدالرخمن رحمه الله نو سو(٩٠٠) مدیثیں من کرآ کی عظمت کا اقرار یوں کریں کہآ پکو'' حدیث کا شہنشاہ'' كبيس تو بحرامام اعظم من الذعه كح حافظ الحديث مون مي كياشك موسكتا ب علامه ابن حجر کمی رمه الله فرمات بین، ' امام ابوحنیقه رمنی الله عنه سنے انمکه تا بعین وغیرہ حیار ہزارشیوخ ے علم حاصل کیا ہے اس لیے امام ذہبی رمداللہ اور دوسرے حضرات نے آپکا شار حفاظ محدثین کے طبعے میں کیا ہے اورجس نے بیگان کیا کہ آپ نے حدیث کو کم اہمیت دی، بیأس کی ففلت ہے یا مجرحسدہ، بیہ بات اس شخص کے متعلق کیونکر سے ہو سمتی ہے جس نے حدیث ہے ہے شار مسائل اخذ کیے ہوں حالانکہ دلاکل شرعیہ سے مخصوص طریقہ کے مطابق استنباط کرنے والے آب پہلے تخص بین جسکا ذکر آ کیے اصحاب کی کتب میں ہے۔ چونکہ آپ (فقہ کے ) اس اہم کام میں مشغول رہاس لية ي حديثين لوكون من بيل نه يس يسطرح حضرات ابو بكر وعمر رضي الدعنها جب مسلمانوں کی ضرور مات میں مشغول ہوئے تو ان سے روایت حدیث ظاہر نہ ہوئی

جیبا کدان کے سواد وسرے کم عمر صحاب سے ظاہر ہوئی۔
اس طرح امام مالک اور امام شافعی ہے بھی فقہ میں مشغولیت کے باعث اس قدر
احادیث ظاہر نہیں ہوئیں جیسا کہ ان حضرات ہے مثلاً ابوزر عداور ابن معین (ہمانہ
تعانی) سے ظاہر ہوئیں جو کہ محض روایت حدیث کی طرف متوجہ رہے۔علاوہ ازیں
کشرت روایات بغیر درایت کے کوئی خولی کی بات نہیں بلکہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ
میں خواجہ کی جہ سے میں ایک مسئول ہے کہ اس میں بلکہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ
میں ایک مسئول ہے کہ کا کہ بات نہیں بلکہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ
میں ایک مسئول ہے کہ اس میں ایک مسئول ہے کہ اس میں بلکہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ
میں ایک مسئول ہے کہ اس میں ایک مسئول ہے کہ اس میں ایک مسئول ہے کہ اس میں بلکہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ
میں ایک مسئول ہے کہ اس میں ایک مسئول ہے کہ اس میں ایک می

یہ ہے کہ' بغیر تفقہ و تد ہر کے کشرت سے روایت کرنا اجھانیں اور ابن شہرمہ رمہ اللہ نے کہا کہ'' کم روایت بھی تفقہ ہے''۔حضرت عبداللہ بن مبارک رحماللہ کا ارشاو ہے،'' قابلِ اعتماد چیز صدیث واثر ہے اور صرف وہ رائے قبول کر وجو حدیث کی تغییر کرے''۔(الخیرات الحمان: ۲۲۰)

حافظ الحدیث ، اسرائیل رمدالله فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رمراللہ بہت اچھے ہزرگ تھے۔ انہیں ہرایسی حدیث جس ہے کوئی فقہی مسئلہ اخذ ہوسکتا تھا بہت اچھی طرح یاد تھی۔ وہ ایسی حدیثوں کو بہت تلاش کرتے تھے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جانے والے تھے۔ (تبییش الصحیفہ: ۲۷)

صحاح ستہ کے اہم راوی حافظ الحدیث امام مسعر بن کدام رصافت فرماتے ہیں، '' میں نے امام ستے ہیں، '' میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند کے ساتھ حدیث کاعلم حاصل کرنا شروع کیا لیکن وہ ہم پر غالب رہے''۔ (مناقب للذہبی: ۲۲ طبع مصر)

امام زفر رمدالله فرماتے ہیں، ''میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے محد ثین مثلاً ذکریا بن الی زائدہ ،عبدالملک بن ابی سلیمان ،لیٹ بن ابی سلیمان ،لیٹ بن الی سلیم ،مطرف بن طریف اور حصین بن عبدالرحمٰن وغیرہ (رحداللہ تعالی) امام اعظم رضی اللہ منہ کے پاس اکثر آتے جاتے رہے اور مشکل مسائل دریا فت کرتے تھے۔ کی باروہ ان احادیث کے بارے میں سوال کرتے جسکے متعلق انہیں کوئی مشکل چیش آتی تھی۔ (منا قب للموفق: ۳۹۲)

مقام غور ہے کہ اگر بالفرض سید تا امام اعظم منی اللہ عنہ کوصر مسترہ حدیثیں یا دہوتی تو ایسے بڑے بڑے محدثین آ کیے یاس کیول حاضری دیتے ؟

ا مام ذہبی رمراللہ فرماتے ہیں، '' آپ سے جن محدثین نے کثیر روایات حامل کی ہیں اکوشار نہیں کیا جاسکتا''۔ (مناقب للدھی:۱۲)

Tiarfat.com

چوہیں (۹۲۳) محدثین کے نام تحریر کے ہیں ۔ (عقو دالجمان باب ، ۵) علامہ سیوطی
رمراف نے آ کچے ۹۵ تلافہ ہے اسائے کرائ تحریر کیے ہیں۔ (توہین الصحیفہ :۱۲)
نامور محدث علی بن خشرم رمراف فرماتے ہیں، ''ہم امام سفیان بن عین رمراف کی فدمت
میں حاضر تنے انہوں نے فرمایا، اے اصحاب حدیث! تم حدیث میں تفقہ بیدا کرو،
ایسانہ ہوکہ اصحاب الرائے تم پر عائب آ جا کیں۔ یہ خیال رہے کہ امام ابو حضیفہ رضی اللہ عند
نے کوئی بات الی نہیں کی ہے جس پر ہم ایک یا دو حدیثیں ندروایت کرتے ہول'۔
(معرفت علوم الحدیث: ۱۹ طبع قاہر و)

اس ارشاد ہے ایک بات تو بیمطوم ہوئی کہ اصحاب الرائے تفقہ فی الحدیث کے حوالے ہے نمایاں مقام کے حال رہے ہیں ای لیے امام سفیان بن عیدر حراللہ نے انہیں حدیث کافیم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور دوسری بات بیر ثابت ہوئی کہ جو بچھ امام اعظم رضی اللہ من اللہ یا دو حدیثیں ضرور موجود ہیں ۔ یعنی کہ امام اعظم رضی اللہ من اللہ علی اللہ علی اللہ علی من اللہ ہیں ۔ یعنی کہ امام اعظم رضی اللہ من کا اجتہاد وقیاس احادیث کے عین مطابق ہے ۔ امام ابو یوسف رحراللہ جنہیں امام یکی بن معین رحراللہ ، مساحب حدیث ، اور امام ذبی رحراللہ دو مات والم اور اسکے فقی نگات بچھانے والمانیوں دیکھا۔ اور علی زیادہ حدیث کی قلیر جانے والما اور اسکے فقی نگات بچھانے والمانیوں دیکھا۔ اور عمل نے جب بھی کی بات عمل الحق مخالفت کی اور پھر اس پرغور کیا تو انہی کے ذب بو کا قرت کے لئا ہے تا یا اور بسا اوقات میں حدیث کی طرف ماکل آخرت کے لئاظے دیا وہ مجھے حدیث کی جانے والے ہوتے۔

کہ بیٹے نہیں ہے یا غیرمعروف ہے۔ میں دریافت کرتا کہ آپ کو یہ کیے معلوم ہوا حالانکہ بیتو آپ کے قول کے مطابق ہے۔ آپ ارشاد فرماتے، '' میں اہل کوفہ کے تمام علم کا عالم ہوں''۔ (الخیرات الحسان:۲۲۲، فقاد کی رضوبہ جا:۱۲۱)

آپ نے صرف کوفہ ہی کے مشارکے ہے علم حاصل ندکیا بلکہ آپ کمہ مدین اور بھرہ بھی در سول علم کے لیے کئی بار گئے۔ آپ کی بعض اسا تذہ کرام کا ہم آئندہ صفحات میں ذکر سری گے۔ امام اعظم رض اللہ منہ کے سینۂ اقدی میں احادیث کا کتابر افزانہ تھا اسکا اندازہ محدث علی قاری رمہ اللہ کے اس تول سے سیجے، ود امام محمد بن ساعہ رمہ اللہ سے اندازہ محدث علی قاری رمہ اللہ کے اس تول سے سیجے، ود امام محمد بن ساعہ رمہ اللہ سام روایت کرتے ہیں، " امام اعظم ابو صنیفہ رض اللہ عند نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار روایت کرتے ہیں، " امام اعظم ابو صنیفہ رض اللہ عند نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار صندہ کے اس کی ہیں اور جالیس ہزار (دونہ میں) احادیث سے کتاب الآثار کا امتخاب کیا ہے "۔ (مناقب بذیل الجوابر ج ۲۰۰۲)

سے ساب الا تارہ الا تارہ اللہ اللہ علی رمہ اللہ لکھتے ہیں، "امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عند نے صدر الائر امام موفق بن احمد کمی رمہ اللہ لکھتے ہیں، "امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عند نے کتاب الآثار کا انتخاب جالیس ہزار احادیث سے کیا ہے۔ جن کی صحت کی آپ کو بوری تحقیق تھی"۔ (مناقب للموفق: ۱۰۳)

ایک بات کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ اگر ایک حدیث کامتن سومختف طریقول
اور سندول ہے روایت کیا جائے تو محدیثین کی اصطلاح میں بیسو حدیثین ہوگئے۔ یہ جو
کہا جاتا ہے کہ فلال محدث کو ایک لا کھ حدیثین یا دخیس اور فلال محدث کو دولا کھ، اسکا
یہ مطلب ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کی اسناد میں راویوں کا اضافہ
ہوا اور ایک ایک حدیث کو بکڑت راویوں نے روایت کرنا شروع کردیا۔ ور نہ محدثین
کرام کا اتفاق ہے کہ ''تمام مندا حادیث صحیحہ جو بلا تحرار نبی کریم ایک ہے روایت کی
اگئی جیں ایک تعداد چار ہزار اور چارسو ہے'۔ (تو فیج الافکار: ۱۲ طبع معر)
المین ایک تعداد چار ہزار اور چارسو ہے'۔ (تو فیج الافکار: ۱۲ طبع معر)
المین کی جی الی تعداد چار ہزار اور چارسو ہے'۔ (تو فیج الافکار: ۱۲ طبع معر)

اساندوطرق کی کثرت سے مروی روایات کی تعداد ہوتی ہے اورامام حسن بن زیاد رحہ
افذ فرماتے ہیں، ''امام اعظم ابوضیفہ رضی افد منہ بلا تحرار جوا حادیث روایت کرتے ہیں
اکمی تعداد چار ہزار ہے، دو ہزارا حادیث انہوں نے اپنا استادا مام تمادر مرافلہ سے اور
وو ہزار دوسرے شیوخ سے حاصل کیں'۔ (مناقب للموفق: ۱۰۵)
اس سے معلوم ہواکہ امام اعظم رضی الشعندواتی علم الحدیث کے شہنشاہ تھے۔ اورا کرنفس احادیث کے اعتبار سے تجربیکیا جائے تو امام اعظم رضی الشعندی مرویات امام بخاری رحمہ الفدیث کے میں زیادہ ہیں اور نبیتا کم واسطول سے ہیں۔
افذے کہیں زیادہ ہیں اور نبیتا کم واسطول سے ہیں۔

مركزهم وصل ..... كوفه:

سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ مند کا وطن کوفہ ہے۔ اس لیے غیر مقلدین میہ پر دپیگنڈہ کرتے ہیں کہ کوفہ دالوں کو حدیث کاعلم نہیں تھا نیز کوفہ میں صرف ایک دوصحاب رہتے متھے وغیرہ وغیرہ ۔ آ ہے اس پر دپیگنڈہ کا تجزیہ کرتے ہیں۔

علامہ کور کی محری رہے افتہ کھیتے ہیں، "عہدِ فاروتی ہا ہے بھی امیر المونین حضرت عمر فاروق رہی المونین حضرت عمر فاروق رہی افتہ من اللہ من فضحائے عرب آباد کیے مسئے اطراف میں فضحائے عرب آباد کیے مسئے۔ سرکاری طور پر یہاں مسلمانوں کی راہنمائی کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رہی افتہ منہ کا تعازہ اس مکتوب سے کیا جا سکتا ہے جو حضرت عمر رہی اندازہ اس محتود رہی افتہ منہ خام کا اندازہ اس محتوب سے کیا جا سکتا ہے جو حضرت عمر رہی انڈ منہ نے اہلی کو ذکرتی کریا تھا۔ اس میں تحریر تھا،

'' عبدالله بن مسعودی مجھے یہاں خاص ضرورت تھی کیکن تمہاری ضرورت کومقدم رکھتے ہوئے میں ان کوتمہارے یاس بھیج رہا ہوں''۔

د کی کرفر مایا، اللہ تعالی ابن مسعود منی اللہ مند کا بھلا کرے کدانہوں نے اس شرکو کلم سے کھردیا"۔ (مقدمہ نصب الرابیہ)

غیرمقلدین کے پیشواابن تیمیہ نے بھی تنلیم کیا ہے کہ 'اہلی کوفہ نے حضرت علی منی اللہ عند کا منی اللہ عند کی تشریف آوری سے بل ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے ایمان ،قرآن ،تغییر، فقد اور سنت کاعلم حاصل کرلیا تھا''۔ (منہاج السنة ج ۱۳۲:۳)

علامه ابن سعدر مرالله فرماتے ہیں، 'بیعت رضوان والے تین سوم عابداور غروہ بدر جل شریک ہونے والے سر صحابہ کرام کوفہ میں آباد ہوئے'۔ (طبقات ابن سعد ج ۲:۹)
ان اکا بر صحابہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کوفہ میں آباد ہوئے۔ مشہور تابعی حضرت قادہ رضی اللہ عزفر ماتے ہیں، '' حضور تیک کے ایک ہزار بچاس صحابہ اور چوہیں بدری صحابہ کوفہ میں تشریف فرما ہوئے''۔ (کمآب الکنی والا سامت اسلام) وفیدیں بدری صحابہ کوفہ میں تشریف فرما ہوئے''۔ (کمآب الکنی والا سامت اسلام اور محدث علی قاری جمداللہ نے کوفہ میں تشریف فرما ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد پندرہ سوتح برفرمائی ہے۔ (فتح القدیر ج ۲۱۱)

ان روش دلائل کے باوجودا گرکوئی کوفہ کو ایک بادو صحابہ کامکن کے تواسے اپنی عمل پر مائم کرنا جا ہیں۔ اب رہا یہ اعتراض کہ '' اہل کوفہ صدیث نہیں جانتے تئے''، اسکے جواب میں محدثین کی گواہیاں ملاحظہ فرما ہے۔ ابن سیرین رحدالله فرماتے ہیں، '' میں جب کوفہ بہنچاتو وہاں صدیث کے چار ہزار طلبہ موجود تئے''۔ (تدریب الراوی: ۲۷۵) امام احمد بن حنبل رحدالله اورامام بخاری رحدالله کے شیوخ میں سے امام عفال بن مسلم رحمد الله فرماتے ہیں۔ '' جب ہم کوفہ پنچ تو وہاں چار ماہ تیام کیا۔ احادیث کا وہاں اتنا چ چا تھا کہ اگر ہم چا ہے توایک لاکھ سے بھی زیادہ احادیث کا وہاں اتنا چ چا تھا کہ اگر ہم چا ہے توایک لاکھ سے بھی زیادہ احادیث کا وہاں اور میں عربی زبان میں غلطی کرنے والا اور پہاس ہزار حدیث کا وہاں کیا۔ ہم نے کوفہ میں عربی زبان میں غلطی کرنے والا اور

märfät.com

امام احمد بن منبل رحداند التي بينے نے بو جھا، حصولي علم كے ليے ايك استاد كى فدمت بي رہوں يا دومر يشهروں ہے بھی علم حاصل كروں؟ فرما يا بسفرا فقيار كرواور كو فيوں بمعربوں ، اعلى مدينداوراعلى كہ ہے علم تصور (تدريب الراوى: ١٤١) امام احمد رحداند نے اعلى كوفى كا ذكر سب سے پہلے كر كے علم وفقل كے حصول كے ليے كوفى كا ذكر سب سے پہلے كر كے علم وفقل كے حصول كے ليے كوفى كا بميت واضح فرمائى حديث اور رجال كى كتب ديكھيں تو اكثر راوى كوفى كے نظر آتے ہيں ۔ علام ذہبى رحمداند نے تذكرة الحفاظ كى صرف بہلى جلد ميں كوفى كے تقريباً عبار موائد ہے كہ اسائے گرامى كھے ہيں جن ميں سے اكثر صحاح سة بلكہ صحيحين كے راوى ہيں ۔ كيا اسكے باوجودكوئى يہ كہنے كى جرائت كرسكا ہے كہ كوف والوں كو حديث كا علم نہيں تھا۔

الم سفیان بن عیمیدر مرافد فرماتے ہیں" جوجنگوں کاعلم سیمنا جاہے وہ اہل مدید ہے حاصل کرے اور جج کے مسائل اور مناسک سیمنا چاہے وہ اہل مکہ سے سیمنے اور جوفقہ کا علم حاصل کرتا چاہے اسکے لیے کوفہ بی ہے"۔ (منا قب للموفق: ۳۱۳) علم حاصل کرتا چاہے اسکے لیے کوفہ بی ہے"۔ (منا قب للموفق: ۳۱۳) یہ بات ہم پہلے تحریر کر بھے کہ علم فقہ کی بنیاد حدیث کے علم ہی پر ہے۔ اس لیے کوفہ کو حدیث دفقہ دونوں علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اسکا سب سے بڑا نہوت امیر المونین فی الحدیث الله بخاری رمداللہ کا ارشاد گرامی ہے جنہوں نے طلب حدیث کے لیے بہت سے اسلامی شہرواں کا سنرکیا لیکن کوفہ اور بغدادتو وہ کشرت سے جاتے رہے۔ چنا نچہ الم بخاری رمداللہ فرماتے ہیں،" میں دو بار مصروشام گیا، چارمر تبہ بھر و گیا اور میں برگز المام بخاری رمداللہ فرماتے ہیں،" میں دو بار مصروشام گیا، چارمر تبہ بھر و گیا اور میں برگز منبیں گن سکتا کہ میں کوفہ اور بغداد کتنی مرتبہ گیا"۔ (مقدمہ فتح الباری)

سال بہلے تا بعین کے دور میں کونے کے علم فضل کا کیا حال رہا ہوگا؟"۔ (مقدمہ نزمة القاری شرح بخاری: ١٩٦١)

حقیقت یہ ہے کہ پندرہ سواکا برصحابہ کرام کی برکت سے کوفہ کم وفضل کا ایسام کرزین گیا تھا جس کی بناء پر حضرت عمر رض اللہ عنہ نے کوفہ کو دُمُنح اللّه (اللّه کا نیزہ)، کنز اُلاینهان (ایمان کا خزانہ) اور جُمْجُهُ الْعَوَبُ (عرب کاسر) کے القاب سے یاد کیا۔ حضرت سلمان فاری رض اللہ عنہ نے کوفہ کو فُبَهُ اللّام (اسلام کا گھر) تراردیا۔ جبکہ حضرت علی رض اللہ عنہ نے کوفہ کو ایمان کا خزانہ، اسلام کا سراورانلہ تعالی کی تراردیا۔ جبکہ حضرت علی رض اللہ عنہ نے کوفہ کو ایمان کا خزانہ، اسلام کا سراورانلہ تعالی کی تراردیا۔ جبکہ حضرت علی رض اللہ عنہ نے کوفہ کو ایمان کا خزانہ، اسلام کا سراورانلہ تعالی کی تراردیا۔ جبکہ حضرت علی رض اللہ عنہ ہے کہ کوفہ کو ایمان کا خزانہ، اسلام کا سراورانلہ تعالی کی ترار کا لقب دیا۔ (طبقات ابن سعد ج۲٪)

اخذ حدیث کے اصول:

امر پراتفاق تھا آپ اسکی بختی ہے ویروی کرتے تھے اور آپ ان سب حدیثوں کے حافظ تھے جو آ کیے شہروالوں کو پینی تھیں'۔ (الخیرات الحسان: ۹۷)

علامه ابن عبدالبر ما كلى رمدالله نے آپ بى كا ایک اور ارشاد نقل كيا ہے كه امام اعظم بنى الند فنم اور علم میں پختہ تھے جب آپ كے نز دیک آقا ومولی علی كی حدیث مح ثابت ہوتی تو پھراس سے غیر كی طرف آپ برگزنہ جاتے '۔ (الانتقاء: ۱۲۸)

میسیدناامام اعظم منی امندن کی کریم عظیمی کی احادیث سے محبت کی دلیل ہے اوراس محبت کا بی ایک نقاضا میہ ہے کہ ان تمام راستوں کو بند کردیا جائے جن کے ذریعے کوئی رسول کریم عظیمی کی جانب غلط روایت منسوب کرسکے۔

علامدة بى رمرالله فرمات بي كدهنرت عمرض الله عنال سوسحابه كرام كو بميشة تكم وسية عنفى كدهنيش كم بيان كري دهنرت الواسلمد بنى الله عند في حضرت الوجريرة بنى الله عند في حضرت الوجرية بنى الله عند في حضرت الوجرية بني الله عند سعر من الله عند الله عند الله عندات عمر فاروق بنى الله عندور مدايت كرت مني النهول في فرمايا، "نبيل ورنه حضرت عمر فاروق بنى الله عندور مارية النعمان: ١٤١)

دور عمانی و دور حدری میں احادیث کی اشاعت عام ہوگئی تو اہل بدعت نے بیشار حدیثیں وضع کرلیں۔ حماد بن زیدر حراللہ کے بقول چود و بزار حدیثیں ہم ف ایک فرق زنادقہ نے وضع کرلیں۔ ان حالات میں امام اعظم بنی اللہ عنہ نروا تیوں کی تقید کی بنیاد ڈالی اور اسکے اصول وضوا بطام تمرر کیے۔ اسوقت ان شرا اکا کونہایت تحت کہا گیا۔ بھرامام مالک رضی اللہ عنہ دوایت کے متعلق جوشرا نظا لگائیں و ، آپ کی شرا نظ کے قریب ترجیں۔ اور یکی وجہ ہے کہ ان دونوں کو مشد وین فی الروایة کہا گیا ہے۔ ترب ترجیں۔ اور یکی وجہ ہے کہ ان دونوں کو مشد وین فی الروایة کہا گیا ہے۔ سیدنا امام عظم بنی اللہ عنہ کے اس قول سے سیدنا امام عظم بنی اللہ عنہ کے لیے گئیں الروایة ہونے کا ایک نب آپ کے اس قول سے میں اللہ عظم بنی اللہ عنہ کے اس قول سے سیدنا امام عظم بنی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ اس کی میں اللہ عنہ کہا گیا جب تک وہ

اس صدیث کوسننے کے دن ہے بیان کرنے تک صحیح یادندر کھتا ہو' ۔ (الخیرات: ۲۲۰) ا مام یجیٰ بن معین رحمداللهٔ آلی احتیاط کا ذکر بول کرتے ہیں،'' امام اعظم ابوحنیفه صرف وہ احادیث بیان کرتے ہیں جن کے وہ حافظ ہیں'۔ (تاریخ بغداد،ج ۱۹:۱۳) آب روایت بالمعنی کے جواز کے قائل ند تھے۔محدث علی قاری لکھتے ہیں،" امام اعظم ر دایت بالمعنی کو جائز نہیں کہتے ، حاھے وہ مترادف الفاظ ہی میں کیوں نہ ہو۔ جبکہ جمہور محدثین کے نزویک روایت بالمعنی جائزے'۔ (شرح مندالا مام الی صنیفہ:۳) "امام ابوحنیفه رمه الله کواس احتیاط پرجس چیز نے مجبور کیا وہ بیتھی که ایجے زمانه تک ر دایت بالمعنی کا طریقه عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جواا ماظ حدیث کی یا بندی کرتے تقے اسلیے روایت میں تغیر و تبدل کا ہر واسط میں اختاب بڑھتا جاتا تھا۔ ذببي رحمه الله تذكرة الحفاظ ميس حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كح حالات ميس لكصة ہیں کہ وہ روایت میں بختی کرتے تھے اور اپنے شاگر دوں کوجھڑک دیتے تھے کہ الفاظ کے صبط میں بے بروائی نہ کریں۔وہ جب بھی بالمعنی روایت کرتے تو ساتھ بی بیالفاظ استمال كرتے، اومثلهٔ اونحوهٔ او شبيه" به اما فوق ذلک واما دون ذلك واما قريب من ذلك يعنى رسول الشريك في اسطرح فرمايا تعاياس کے مثل یا اسکے مشابہ یااس ہے بچھزیادہ یا تم یااسکے قریب قریب فرمایا تھا۔ ابودرداء صی الله منه کا بھی میں حال تھا۔ حضرت عمر رمنی الله عنه جولوگول کوروایات حدیث سے منع کیا كرتے تھے انكابھی غالبًا يہی منشاءتھا۔ وہ جانتے تھے كہ الفاظ كم يادر و سكتے ہيں اور معنی کی عام ا جازت ہے تغیر و تبدل کا اختمال بڑھتا جاتا ہے۔ (سیرۃ النعمان: ۱۸۰۰–۱۸۴) ا مام اعظم بنی الله عند نے چونکد حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند کے تلاقدہ سے اکتساب علم كيا اس ليے الي بى احتياط امام اعظم منى الله عند كے يبال نظر آتى ہے۔امام marfat.com

" منبط" كم منهوم يرغور كياجائة وحديث كراوى كے ليے اس كى ابميت وضرورت بنيادى شرط كے طور برنماياں ہوجاتی ہے۔ فخر الاسلام علامہ بز دوى رمراللہ لکھتے ہيں ، " منبط كامفهوم بيه ب كدروايت كواس طرح اخذ كمياجائ جس طرح السيح حصول كاحن ہے، پھرا سکے بچے مغہوم کو سمجھا جائے اور پوری کوشش سے اسے یاد کیا جائے بھر اسکی صدود کی حفاظت کر کے اسکی یا بندی کی جائے اور روایت بیان کرنے تک اے بار بار وبراياجائة كدوه ذبن سے الزنه جائے" \_ (اصول اليز دوي ، ج١٦:٢) امام عبدالوماب شعرانی رحمدالله في آب كي أيك اورشرط ميتحرير كي في كو" جوحديث مركاردوعالم علي يستقول مواس من المام ابوصيفه منى الدعند بيشرط لكات بين كداس یم سے میلے بید کھ لیاجائے کہ راوی حدیث سے محالی راوی تک متنی و عادل لوگوں **ی ایک خاص جماعت اسے قل کرتی ہو'۔ (میزان الکبریٰ ج ۱۳۰۱)** اس حوالے سے ویکھا جائے تو امام اعظم نے وہی روایات لی بین جن برعمل کرتے ہوے تابعین اور کبار تبع تابعین کوآب نے خود ملاحظ فر مایا۔ امام سفیان توری رحمد الند کا بارشادعلامهذ بى رمداللف تحريركياب،

ماخذ بها صبح عنده من الاحادیث التی کان بحملها الثقات. 'امام اعظم ابوصنیفه اطاع کان بحملها الثقات 'امام اعظم ابوصنیفه احادیث کی ده روایات لیتے تھے جو آب کے نزد یک صحیح ہوتی تھیں اور جنہیں تقدراویوں کی جماعت روایت کرتی ہو'۔ (مناقب الامام الی صنیف: ۲۰)

ا مام اعظم من الذمن کی سخت شرا لط کے حوالے سے امام سیوطی شافعی رمداللہ لکھتے ہیں '' میہ سخت ند مہب ہے بینی انتہائی ورجہ کی احتیاط ہے۔ اس سلسلے میں دیگر محد ثین اس اصول کونبیں اپنا سکے۔ بہت ممکن ہے کہ بخاری ومسلم کے ان را دیوں کی تعداد جو ندکورہ شرط پر یورے ازتے ہوں ، نصف تک بھی چھٹے تی ہو'۔ (تدریب الراوی: ۱۲۰)

الطام بخارى الماسكة الكالمام بخارى

ومسلم جہا ہذکی شرائط ہے بھی زیادہ سخت ہیں۔علم حدیث میں آئی احتیاط کے بارے میں مشہور محدث وکیع بن جراح رحماللہ بول گواہی دیتے ہیں، '' میں نے حدیث میں جیسی احتیاط امام اعظم ابوحنیفہ رمنی اللہ عنہ کے یہاں دیمعی ایسی احتیاط کسی دوسرے میں نہ یائی''۔ (مناقب للموفق عربی ج۱: ۱۹۷) اعلی حضرت محدث بربلوی رحمه الله نے امام محمد رحمه الله کابیار شاد تقل فرمایا ہے، "امام اعظم حدیث اخذ کرنے اور بیان کرنے میں جتنے سخت ہیں دوسروں سے اسکاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا جیسا کے معلوم دمعروف ہے'۔ ( فناویٰ رضوبہے ہے۔ ۱۱۲:۵) ا ما م تر ندی و بیمی جمه الله جرح و تعدیل میں امام اعظم کا قول بطور دکیل بیش کرتے ہیں ، " جامع ترندی میں امام ابوصنیفہ ہے روایت ہے کہ میں نے جابر جھنی ہے زائد جموثا اورعطاء بن ابی رباح سے افضل نہیں و یکھا۔ بہتی نے روایت کی کہ آپ سے سفیان توری ہے علم سیھنے کے متعلق ہو چھا گیا تو فر مایا، وہ قابلِ اعماد ہیں،ان سے حدیث تکھو سوائے ان احادیث کے جو جابر جعفی نے ابوا بخق سے روایت کی ہیں۔....اس سے ا مام اعظم کی جلالت فی الحدیث معلوم ہوتی ہے'۔ (الخیرات: ۹۰) علم حدیث میں امام اعظم رمنی الله عنه کی خد مات کے متعلق آ زاد خیال مصنف تنبلی نعمانی نے بیاعتراف کیا ہے کہ "اہام ابوحنیفہ رحداللہ کوجس بات نے تمام ہم عصروں میں ا متیاز دیا وه ہےا حادیث کی تنقید اور بلحاظ ثبوت ،احکام اور اینکے مراتب کی تفریق۔ امام ابوحنیفه رحمه الله کے بعد علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔غیرمرتب اورمنتشر حدیثیں سیجا كى تئير، صحاح كاالتزام كيا كيا، اصول حديث كالمستقل فن قائم موكميا ......ين تنقيد احاديث اصول درايت اورامتياز مراتب من امام ابوصنيفه رمه الله كالمحتيق كى جو مدے آج بھی ترقی کاقدم اسے آئے ہیں پر حتا"۔ (سیرة العمان:١٦٨)

# marfat.com Marfat.com

#### باب ہشتم(8)

ا ما معظم کی مِقاہت:

اول: امام اعظم من الدُمد كيونكر ضعيف ہوسكتے ہيں جبكہ اكلى روايت ضعيف ہونے كاكوئى سبب موجود نبيں \_آب يا تو محاب كرام سے روايات ليتے ہيں اور يا جيد تا بعين عظام سے اوران ميں كوئى بحى ضعيف نبيں ہوسكتا۔

می براہ راست اور بلاوا سطر وایت کرنا امام اعظم رضی اللہ مندکا وہ اعزاز ہے جو آ کے ہمعمر کی محد ثین کو حاصل نہ ہوا۔ علامہ سیوطی فر ماتے ہیں کہ آپ نے سات محابہ کرام سے بلا واسطه احادیث روایت کیس۔ اسکے علاوہ کثیر تابعین کرام ہیں جن سے آپ نے علم حدیث ہیں استفادہ کیا۔

حعرت عبداللہ بن واؤد رحمداللہ کہتے ہیں کہ '' میں نے امام ایوصنیفہ رض اللہ عند ہے در یافت کیا، آپ نے اکابر تابعین میں سے کس کی محبت سے نیش الحایا ہے۔ آپ نے فرمایا، قاسم مسالم ، طائیس، تکرمہ، کحول، عبداللہ بن وینار، حسن بھری، عمرو بن وینار، ابوالزیر، عطاء، قاوہ ، ابراہیم شعمی ، نافع اوران جیسول کی'۔ ینی اللہ عنم ویدلا ہور)

(مسندامام اعظم: الله مطبوعة لا ہور)

امام عبدالوہاب شعرانی رمرانڈ فرماتے ہیں " بیاللہ تعالیٰ کا مجھ پراحسان ہے کہ میں نے
امام ابوطنیفہ رضی اللہ عند کی تمین مسندوں کا سیحے نسخہ سے مطالعہ کیا ہے جن پر تفاظ حدیث
کے دستخط ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایام صاحب عادل ثقد اکا برتا بعین سے حدیث

ایام کی جی رو دیکھا ہے کہ ایام صاحب عادل ثقد اکا برتا بعین سے حدیث
ایس کے دستخط ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایام صاحب عادل ثقد اکا برتا بعین سے حدیث

ہیں۔ان میں اسود،علقمہ، عطا ،،عکر مہ،مجاہد،مکحول اورحسن بصری اور ایکے ما تند اور ہیں۔ رضی الله عنم اجمعین ۔ پس وہ تمام را دی جوامام اعظم منی اللہ عنداور رسول اللہ علیہ کے درمیان ہیں،سب عادل اور متنی ہیں۔ان میں کوئی حجموثانہیں اور نہان میں ہے جمعی سمسى كى طرف ہے جيندث كى نسبت ہوئى \_ (ميزان الشريعة الكبرىٰ ج١٠١) ووم: امام بخاری رحرالله نے كتاب الضعفاء ميں لكھاہے كـ " نعمان بن ثابت مرتى تھے اس بنا پرلوگوں نے انکی روایت وحدیث لینے میں سکوت کیا ہے'۔ (معاذ اللہ) میہ سراسر بہتان ہے۔خودامام اعظم مِنی اللہ عنہ نے اپنی کتاب فقدا کبر میں اِز جاء کی تروید فرمائی ہے۔علامہ سیدمحر مرتضی رحد اللفرماتے ہیں ،" امام ابوصنیفہ رضی الله عند کی طرف ارجاء کی نسبت سیجے نہیں ہے کیونکہ امام اعظم منی اللہ عنہ کے سب اصحاب مرجد کی رائے کے خلاف ہیں ..... یہا تک کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزد یک مرجیئہ کے يحصينماز جائزنبين" \_ ( معقود الجوابر المنيف ج ا: اامطبوع فتطنطنيه) علامه محر بن عبد الكريم شهرستاني شاقعي رحمه الله فرمات بين" امام ابوحنيفه رمني الله عنداور آ کے اصحاب کومر جیة السنة کہاجا تاہے۔ بہت سے اصحاب مقالات نے امام ابوصنیفہ منى الدُعند كومر جيد ميں شاركيا ہے شايدا سكا سبب بيہ ہے كہ چونكم آب قائل تھے كدا يمان قلبی تقیدیق کا نام ہے اور وہ کم وہیش نہیں ہوتا اس لیے انہوں نے بیگان کیا کہ آپ عمل کوایمان ہے مؤخرر کھتے ہیں حالانکہ آپ ممل میں اپنے مبالغہ واجتہاد کے باوجود سطرح تركيمل كافتوىٰ دے سكتے تھے'۔ (الملل والنحل ج ا: 24) اس عبارت ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ شہور گمراہ فرقہ مرجیہ خالصہ ہے جبکہ مرجیہ السنة ے ایسے لوگ مراد ہیں جو اہلسنت ہیں مگر بعض ایسے مسائل کی وجہ سے جو اہلسنت کے نز دیک قابل اعتراض نہیں ،لغوی معنی میں ان پر اِز جاء کالفظ بولا گیا۔ That tom

مناہوں کے مرتحب کو دائی جبتی خیال نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھات کر داخل جنت ہوگا اور خدا تعالی اسکو معاف کردیگا۔ چنانچ اس اغتبارے امام ابوصنیفہ مصاحبین ودیگر علماء کو بھی مرجہ کہا گیا ہے''۔ (حیات امام ابوصنیفہ ۲۳۳۳)
''محدث ابن قتیہ نے اپنی مشہور کتاب المعارف جس مرجیہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء وصحہ ثین کے نام لکھے ہیں۔ حالا نکہ ان جس سے اکثر حدیث وروایت کے امام بیں اور صحیح بخاری و مسلم جس ان لوگوں کی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے نیا نے کے بعض کو تاہ بین (فیر سلہ ) سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے نہانے کے بعض کو تاہ بین (فیر سلہ دیکھتے تو شایدان کو ندامت ہوتی ہمدث ذبی نے مرجیہ کہا ہے وہ ابن قتیہ کی فہرست دیکھتے تو شایدان کو ندامت ہوتی ہمدث ذبی نے میزان الاعتدال جس مسعر بن کدام کے تذکرہ جس کھا ہے کہ اِن جا وہ بہت سے علماء کہا رائی الاعتدال جس مسعر بن کدام کے تذکرہ جس کھا ہے کہ اِن جا وہ بہت سے علماء کہا وہ بہت ہوتا ہے کہ اور اس کے قائل پرمؤ اخذ و نہیں کرنا چاہے''۔ (سیرة النعمان ۱۳۲۰)

سوم: اگرامام اعظم منی الله مندک' از جاء ' کی وجہ ہے آپ کی روایات ضعیف قراردی جا سوم: اگرامام اعظم منی الله مندک ' از جاء ' کی وجہ ہے آپ کی روایات ضعیف قراردی جا سکتی ہیں تی سکتے کیونکہ انہوں نے سیح جا سکتی ہیں تی سکتے کیونکہ انہوں نے سیح بخاری میں ایسے سولہ (۱۶) رادیوں سے روایت لی ہے جو مرجی ہونے میں مشہور سے رائے نام مندرجہ ذیل ہیں: -

1 ابرائيم بن طهمان \_2 ايوب بن عائد الطائى \_3 شبابه بن سوار الفرازى \_4 عبدالحميد بن عبدالرحمن الحمانى \_5 عثمان بن غياث البصرى \_6 عمر بن ذرالبمد انى \_ 7 محمد بن خازم ابومعاويه \_8 ورقاء بن عمر البيشكرى \_9 يونس بن بكير \_10 ابرائيم تنحى \_ 1 1 عبدالعزيز بن الى رواد \_ 1 2 سالم بن مجلان \_ 1 3 قيس بن سلم المجدى \_ 1 4 خلاد بن يحيل بن صفوان \_ 5 ما بشر بن محمد السختيانى \_ 1 6 شعيب بن المجدى \_ 1 ما ميم المجدى \_ 1 ميم ال

صرف يهي نهي بلكه امام بخارى رحدالله كراويول من جار خارجى، جارتهى، جار نامبى، أنيس شيعه اور بحي تقدريفرق يتعلق ركهة تقد ناصبى، أنيس شيعه اور بحيي قدريفرق يتعلق ركهة تقد (تفصيل كر ليد ملاحظ فرمايي "الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على الى حنيف" ازقلم: علامه يروفيسرنور بخش توكلي رحرالله محاسات ٢٢٨)

ندکورہ رادیوں میں کئی تو ایسے ہیں جن پرخود امام بخاری رمہ اللہ نے کماب الضفاء میں جرح بھی کی ہے۔علامہ ذہبی رمہ اللہ اس پر تعجب کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،

''ابوب بن عائذ کے مرجی ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے اسے صنعفاء میں درج کیا۔ تعجب ہے اس پرطعن بھی کرتے ہیں اور اسکی روایت بھی لیتے ہیں''۔

(مقدمه زحة القارى:۱۳۹)

چہارم: مولا ناعبدالحی ککھنوی لکھتے ہیں، ''امامِ اعظم رض اللہ منہ کے تی میں بعض متعصب متاخرین ہے بھی جرح صادر ہوئی ہے جیسے دارقطنی اور ابن عدی وغیرہ۔اس پر بہت بھاری دلائل شاہد ہیں کہ یہ جرح حسداور تعصب کی وجہ سے گی گئی ہے اور اس تعصب کے اور کے اور اس تعصب کے اللہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا گر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور یہ پہلے بیان ہوا کہ اس جیسی جرح مقبول نہیں ہوتی بلکہ وہ جرح کرنے والے بہمی پڑتی ہے''۔

(مقدمه التعليق الممجدعلي موطا امام محمد:٣٣)

بعض محدثین جنہوں نے عاسدوں کے برو بیگنڈے کے باعث امام اعظم پرجرح کی تقی، بعد میں اصل حقیقت معلوم ہوجانے پرامام اعظم کی محالفت سے رجوع کرلیا تھا۔
ان محدثین میں حافظ ابن عدی رحراللہ بھی ہیں جن کا ندکورہ بالاحوالے میں ذکر ہے۔
انہوں نے رجوع کے بعد تلافی کے طور پرامام اعظم رضی اللہ عند کی بعض روایات ایک مند میں جمع کر کے مرتب کیں۔

THAT FATE COMP

امام ابوصنیفدر می افد مر کے بارے بھی ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا ، وہ تقد ہیں۔ ہی نے کی کونہیں سنا کہ آپ کوضعیف کہتا ہو۔ شعبہ بن تجائ آپ کو لکھتے ہیں کہ آپ مدین روایت کے لیے فرماتے ہیں۔ کی بن مدین روایت کے لیے فرماتے ہیں۔ کی بن معین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 'امام ابوصنیفہ رضی اللہ مدافقہ اور صادق ہیں اور ال پر جموث کی تہمت نہیں۔ وہ اللہ تعالی کے دین کے اجن اور حدیث میں ہے ہیں' ۔عبداللہ بن مبارک ، سفیان ابن عین نہ اممش سفیان توری ،عبدالرزاق ،حماد بن زیداور وکیج جیسے مبارک ، سفیان ابن عین ، اممش سفیان توری ،عبدالرزاق ،حماد بن زیداور وکیج جیسے انگر کہار اور ایک خلائد ان مالک ، امام شافعی ، احمد بن ضبل اور بہت ہے دیگر ایک نے الم ابوضیف کی ہے۔ (رضی افتہ منہ اجمین)

ای تفتی ہے واقطنی کاستم اور تعصب ظاہر ہو گیا۔ پس وہ کون ہے جوامام اعظم رض اللہ مذکو ضعیف کہنا ہے وہ تو خوداس لائق ہے کہا ہے ضعیف کہا جائے ، کیونکہ اس نے اپنی مستد جی سقیم ومعلول ومنکر وغریب وموضوع روایات نقل کی ہیں۔ اس لیے وہ اس کا مصداق ہے کہ '' جب لوگ امام صاحب کی عظمت وشان کو نہ بینے سکے تو آب کے خالف ودشمن بن محے ''۔

مثل سائر میں ہے کہ سمندر کھی کے گرنے سے گدلائیں ہوتا اور کتوں کے پینے سے ناپاک نہیں ہوتا اور کتوں کے پینے سے ناپاک نہیں ہوتا۔وحدیث ابی حقیقة حدیث صحیح۔''انام ابوطنیفہ رض اللہ عند کی حدیث مصیح حدیث ہے'۔(بنایشر تہرایین انجوں)

غور فرمائے کہ امام کی بن معین رحداللہ کے زمانہ تک تو ایک آدی بھی امام اعظم رض اللہ مذکو معیف کہنے والا نہ ہوا مگر غیر مقلدین و حاسدین اکو پھر بھی ضعیف قرار دیں ، یہ تعصب وحسد نہیں تو پھر کیا ہے؟ غیر مقلدین اپنام ابن تیمید ہی کا فرمان من لیس منابق و امام این تیمید ہی کا فرمان من لیس انہوں نے امام مالک و امام شافعی و امام انہوں کے ساتھ امام ابو صنیفہ اور امام انہوں نے امام مالک و امام شافعی و امام انہوں کے ساتھ امام ابو صنیفہ اور امام دیں انہوں کے امام انہوں کے امام ابو صنیفہ اور امام دیں انہوں کے امام مالک و امام شافعی و امام انہوں کے ساتھ امام ابو صنیفہ اور امام دیں انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے امام دیں انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کے

قرارد يا برضى الله عنم (منهاج السنة ج ا: ٣٣١)

پنجم: اب آخر میں ایک امام الحدیث ، ایک عظیم مورخ اور جرح و تعدیل کے ایک نامور امام کی رائے ملاحظ فرما کیں۔

علم حدیث کے امام ابودا و در حراللہ (جن کی کتاب ' سنن ابی داور' صحاح ستہ کا حصہ کے انہوں نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ عند کے فقہ وحدیث کے امام ہونے کی تقریح ہوں فرمائی، دحم الله فرمائی، دحم الله مالکا کان اماماً دحم الله الشافعی کان اماماً دحم الله اباحنیفة کان اماماً۔

"الله تعالی کی رحمت ہوا مام مالک پر کیونکہ وہ امام تنے ، الله تعالی کی رحمت ہوا مام شافعی پر کیونکہ وہ امام تنے ، الله تعالی کی رحمت نازل ہوا مام ابو صنیفہ پر کیونکہ وہ امام تنے "۔ (جامع بیان العلم ج ۲:۱۲۳)

امام ذہبی شافعی رحد اللہ نے بھی امام ابوداؤد رحد الله کا بیدارشاد نقل فرمایا ہے، ان ابا حنیفة کان اهاماً۔' بیشک ابوطنیفہ امام تنظ'۔ (تذکرة الحفاظ، جا:۱۲۰) مؤرخ شہیرعلامہ ابن خلدون رحد الله رقم طراز ہیں،

ويدل على انه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعديل عليه واعتباره ردا وقبولاً.

بری ہیں ہیں امام ابوطنیفہ رمنی اللہ عنہ کے بڑے مجتبدین میں ہے ہونے کی دلیل سے
مونے کی دلیل سے
مدیث میں امام ابوطنیفہ رمنی اللہ عنہ کے بڑے مجتبدین میں سے ہونے کی دلیل سے
ہونے کی دلیل میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے اور ردو قبول میں ان پر اعتمار کیا جاتا ہے''۔
(مقدمہ: ۴۵ مهم معر)

اصطلاح میں مافظ وہ ہوتا ہے جے کم از کم ایک لا کھ صدیثیں یا دہوں۔آپ اس کتاب میں امام ابو صنیفہ رض انڈ مذکو بھی حافظ حدیث قرار دیتے ہوئے ان القاب سے یاد کرتے ہیں،

" ابو حنیفة الامام الاعظم فقیه العواق الخ" - (تذکرة الحفاظ جا: ۱۵۸) ان دلاک سے تابت ہوگیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ خوا مام اعظم ہیں، کثیر الحدیث اور حافظ الحدیث ہیں، تقد اور صادق ہیں نیز آپ کی مرویات سے احادیث ہیں ۔

جرح كاجواب:

ا م ابن جر کی شافعی رمر اللہ نے اپنی کتاب 'الخیرات الحسان' میں ایک پوری فصل ان اور سے رومی تحریر کی ہے جنہوں نے امام اعظم رضی اللہ عند پر جرح کی۔ آب لکھتے

يں،

"ام ابوعر بوسف بن عبدالبرر مرائد قرماتے ہیں کہ جن لوگول نے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اکلی تو یقی کی اور اکلی تعربیت کی اور اکلی تعربیت کی اور اکلی تعربیت کی اور اکلی تعربیت کی ان لوگول کی تعدادان پر جرح کی ، انکی کرنے والوں ہے کہیں زیادہ ہے۔ اور جن اٹل حدیث نے آ ب پر جرح کی ، انکی اکثر جرح ہی ہوتی ہے کہ آ پر اے اور قیاس میں منہمک تھے۔ یہ بات بیان ہوچکی ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں۔ یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ آ دی کی عظمیت شان کا اندازہ اسکے بارے میں لوگول کے اختلافات ہے ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں و کھیتے کہ سید ناعلی رضی اللہ عنہ کرنے والے اور ورسرے بغض کرنے والے اور

امام بخاری کے شیخ امام علی بن ، مدینی رحمدالقد نے فرمایا ، امام ابوطنیفه رض الله عند سے سفیان توری ، ابن مبارک ، حماد بن زید ، ہشام ، دکتے ، عباد بن عوام اور جعفر بن عوان رحم الله نے روسیم کی جمام مبر عنیفه رسول نه مشخص میں کہا ہے ۔ اس میں کہا ہے ۔ اس میں کہا ہے ۔ اس میں الله امام شعبہ رحمہ

الله النكے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ امام یکیٰ بن معین رمہ اللہ نے فرمایا، مارے اصحاب امام ابوصنیفہ رمنی اللہ عنداور انتکے اصحاب کے بارے میں زیادتی کرتے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، کیا امام اعظم رمنی اللہ عنہ کے متعلق جھوٹ کی نسبت سمجے ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں وہ اس عیب سے بلند تر اور یاک ہیں۔

اگر مطلقاً جرح کوتعدیل میں مقدم کریں تو کوئی امام نہ بیچے گا کیونکہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعنہ زنی کی ہے اور ہلاک ہونے والے اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ سبت کی بات میں ملاک ہوئے ہیں۔ سبت کی بات میں خصد کی موسے ہیں۔ سبت کی بات میں خصد کی مارے میں ساور ہوگئیں ، بعض تو حسد برمحول ہوئیں اور بعض کی تاویل کی گئی تا کہ جس ما است میں صاور ہوگئیں ، بعض تو حسد برمحول ہوئیں اور بعض کی تاویل کی گئی تا کہ جس

## märfat:com

خطیب بغدادی نے اپنی اصول مدیدی کتاب "الکفایدنی علم الروایی میں جرح کے قاعدے کے تحت امام مالک، سفیان توری سے نیکر کئی بن معین جمم اللہ تک ایک طبقہ قاعدے کے تحت امام مالک، سفیان توری سے نیکر کئی بن معین جمم اللہ تک شہرت اور قائم کر کے تکھا ہے، "جواصحاب بلندی ذکر ، استقامتِ حال ، صداقت کی شہرت اور بھیرت ونہم میں اصحاب بالاک مثل ہوں ، اُن کی عدالت کی بابت سوال نہیں کیا جا سکن "۔ اور بیروایت بھی تکھی ہے کہ امام احمد بن ضبل سے آئی بن را ہویہ کی بابت سوال کیا جو جواب میں کہا ، کیا ایکن بن را ہویہ کی شان کے آدی کی نسبت سوال کیا حاسک ہے ؟

مقام غور ہے کہ جب آخل بن راہو میسی شان کے آدمی کی نسبت بقول امام احمد بن مغیل سوال نہیں کیا جاسکتا تو امام اعظم کی شان تو اس سے بہت نیو ، وار فع اور بدر جہا بالاتر ہے۔ (امام ابو صنیفہ اورائے ناقدین:۵۳)

شخ طاہر پنی رحماللہ نے محدث ابن الا ثیر جزری شافعی رصاللہ کا ارشا دُقل کیا ہے، 'اہا م ابوطنیفہ کی طرف طلق قرآن ، قدر ، ارجاء جیسے اقوال منسوب کیے محتے جن ہے ان کا دامن پاک ہے۔ اللہ تعالی کا اُن کو ایسی شریعت و بینا جوسارے آفاق میں پھیل گئی اور جس نے روئے زمین کو وُھا نب لیا ، اور ایکے غرجب وفقہ کا مقبول عام ہونا ، اُن کی بیس میں اللہ تعالی کا برخ فنی نہ ہوتا تو نصف یا اسکے قریب اسلام اُن کی تقلید کے جھنڈے کے نیجے نہ ہوتا '۔ (المعنی: ۲۳۰)

## 

تو وہ دواشعار پڑھتے جنکامفہوم ہے۔ ''لوگوں نے اس نو جوان سے حسد کیا کیونکہ وہ اسکے رتبہ کو نہ پہنچ سکے لہٰذالوگ اب اسکے مخالف اور دشمن ہے ہوئے ہیں۔ جس طرح خوبصورت مورت کی سوئنیں حسداور جلن کی وجہ سے اسکے خاوند سے کہتی ہیں کہ وہ تو برصورت ہے' ۔ ( ذیل الجواہر ج۲۸:۲۳)

ای کے مبسوط میں امام مالک رض اللہ عنہ کے مذہب میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک عالم کی شہادت دوسرے عالم کے خلاف مقبول نہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ حسد دبغض رکھتے ہیں۔ (الخیرات الحسان:۲۵۳)

علاء کرام نے امام اعظم منی اللہ مند کی مخالفت کے پانچ اسباب کا ذکر کیا ہے۔ اول: حسد ورقابت، دوم: قاضی صاحبان کے فیصلوں میں غلطیوں کی نشاندہی اور انکی اصلاح کرنا، سوم: آپ کا مجمی ہونا، چہارم: آپ کے اصول اجتہاد، طریق استباط اور دلاک سے ناوا تفیت اور پنجم: مفسد اور فتنہ پرور لوگوں کا پروپیگنڈہ جوامام اعظم منی اللہ مذکے خلاف جھوٹی روایتیں گھڑا کرتے تھے۔

آخرالذكر كے متعلق شارح بخارى لكھتے ہیں، "ایسے لوگوں پر چرت نہیں، چرت امام بخارى رحداللہ پر ہے كہ انہوں نے ایسے كذاب وضاع (مثلاً تعیم بن حماد) كى روا يتوں پر اعتماد كر كے اپنى كتابوں ہیں اسے جگہ دئ" ۔ حالا تكد تعیم بن حماد كے متعلق محدثین كی جرح موجود ہے۔ امام ابن حجر رحہ اللہ كے بقول، "بیہ تقویت سنت کے لیے جعلی حدیثیں بنایا كرتا اور امام ابوحنیف كی تو بین کے لیے جھوٹے قصے گھڑ كر چیش كرتا تھا"۔ ملاحظہ ہو، تھذیب التحذیب، ج ۱۳۲۰ میزان الاعتدال، ج ۱۳۹۳۔

ما حصہ و بھدیب سندیب بن میں میں بہتی ہوں ہوں ہے۔ اسلام میں میں بہتی مرفقہ امام میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں الم امام نفی رمہ اللہ لکھتے ہیں ،امام محمد رمنی اللہ عند نے فر مایا کہ ''حدیث درست نہیں رہتی مگر فقہ کے ساتھ ، اور فقہ درست نہیں رہتی مگر حدیث کے ساتھ ۔ یہا نتک کہ جو دونول میں سے سے ساتھ ۔ یہا نتک کہ جو دونول میں سے سے سے سے میں کہتے نہیں کے ساتھ ۔ یہ فیدر سے کہتے نہیں کے سے سے میں کہتے نہیں کہتے ہیں کہتے ہ

## ے ایک میں لائق ہوا ور دو مری میں نہ ہو وہ صب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ مصب قضا و فتوی کے لائق نبیں ۔ کیونکہ میں ان ہمار وہ میں ان ہمار ان ہمار ان ہمار وہ میں ان میں ان میں ان میں ان ان ہمار ان ہمار ان ہمار ان ہمار ان ہ

معدث جونقيه ند ہوا كر غلطي كرتا ہے"۔

چانچاہ محمد بن اساعیل بخاری رمراف کی نبست مردی ہے کہ ان سے دو بچول کی بابت فوی طلب کیا حمد بندوں نے ایک بحری کا دودھ بیا۔ امام بخاری رمراف نے ایک مری کا دودھ بیا۔ امام بخاری رمراف نے ایک درمیان حرمت رضاعت ابت ہونے کا فوی دیدیا۔ اور بیائے بخارا سے نکلنے کا سبب ہوا۔ (الاقوال الصحیحہ: ۱۵۱ بحوالہ کشف الاسرار شرح منار)

برواقعدا مام ابوحف كبير حنى رمرالله كذا في عنى بمواد علامه نور بخش توكلى رمرالله كله جي واقعدا مام ابوحف كرام كي طرف سه بي واقعد كرام كي طرف سه كثير كي بيدا بوكي چنا تي انهول في حضرت امام اعظم ابوحفيفه رض الله من اور اس محمى بوده كرا في تاريخ عن توجين آميز الفاظ سه يادكيا ب تجاوز الله عنا وعنه (الاقوال الصحيد في جواب الجرح على الي حفيفه ١٥٢)

الم بخاری رمدالذ نے تعیم بن حماد کے علاوہ اپ شیخ حمیدی کے حوالے سے امام اعظم رضی الذه د کے متعلق الی لغو با تغلی فلیں جوالے شایان شان نہ تھیں۔ انہوں نے حمیدی کے حوالے سے لکھا کہ امام اعظم کو مکہ میں ایک تجام سے تمن سنتیں حاصل ہوئیں۔ مجرحمیدی نے کہا،" وہ مخص جس کو مناسک جج کی سنتیں معلوم نہ تھیں، احکام اللی ، وراثت، فرائض، زکو ق، نماز اور ووسرے امور اسلام میں کس طرح آسکی تنلید کی جا سکتی ہے'۔ (تاریخ صغیر: ۱۵۸)

حمیدی کے متعلق امام تاج الدین سبکی شافعی رحد الله کی ملاحظہ فرمالیجے۔ فرمایا،' وہ فقہائے عراق کے بارے میں شدت پسند تھے اور اینکے خلاف برے کلمات استعال کرتے تھے''۔ (طبقات الشافعیدالکبریٰ)

حیدی کے دوے کے برطاف جلیل القدر تا بعی امام اعمش بنی الد عنہ وا بی ویتے ہیں المستر تا بعی امام اعمش بنی الد عنہ وا بی ویتے ہیں المستر تا میں المستر المستر میں المست

الذفر ماتے ہیں، ''امام آعمش رضی الذعد جب حج پر جانے گے تو انہوں نے حج کے مسائل امام اعظم رض الذعد سے تکھوائے اور فر مایا، امام اعظم سے مناسک حج لکھاوہ میں حج کے مسائل کا ان سے بڑھ کرکی کو عالم نہیں جانتا''۔(الخیرات الحسان: ۹۹) فیر مقلدوں کے امام ابن تیمید نے آزاد خیالی کے باوجود ایسے متعصب حاسدوں کی نرز ورتر دید کی اور لکھا، ''امام ابو حنیفہ سے بعض مسائل میں اختلاف کے باوجود کوئی شخص بھی ایجے تفقہ بہم اور علم میں شک وشر نہیں کرسکتا۔ پچھلوگوں نے ابھی تو ہین وتحقیر کے لیے ابنی طرف اس باتیں منسوب کی ہیں جو قطعا مجھوٹ ہیں جسے خزریر بری کا مسئلہ اور اس قسم کے دیگر مسائل''۔(منعاج الند ، ن ا ۲۵۹)

آ خریس علامہ تخاوی جرائد کا فیصلہ قبل کر کے اس بحث کوختم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں،
'' حافظ ابن حبان نے کتاب السنة میں، یا حافظ ابن عدی نے کامل میں، یا ابو بکر خطیب نے تاریخ بغداد میں، یا ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں، یا بخاری اور نسائی نے بعض ائمہ کے بارے میں جولکھا، بیا کی شانِ علم وانقان سے بعید ہے۔ ان یا تول میں انکی بیروی نہی جائے ، اس سے احر از کیا جائے۔ بحمہ و تعالیٰ ہمارے مشائع کا بی طریقہ تھا کہ اسلاف کی اس قسم کی یا تول کو مشاجرات سے ابدی قبیل سے مائے تھے اور سب کا فرائے کے اس میں کی باتوں کو مشاجرات سے ابدی قبیل سے مائے تھے اور سب کا فرائے رہے کہ ہے کہ اس کے میں اور کے مشارک کا بی القاری در القاری ( مقدمہ فرحة القاری ۲۱۱ )

مقام امام اعظم اورامام بخارى:

چود عو یں صدی ہجری کے بحد دِ برحق ، شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رمیۃ اللہ ملیے غیر مقلدین کے ایک اعتراض کے جواب میں کثیر دلائل دیکر آخر میں فرماتے ہیں ،

''اہام الائکہ اہام اعلم اہام اعظم منی الذیند کہ اہام بخاری رحمد اللہ کے اہام ومتبوع سیدنا اہام شاخص میں میں کی نبیت شہاد کے بھی آئے کہ کہ کہ تمام کے تدریب المیم الوصنیف کے بال شاخص میں میں کا بات شہاد کے اس کے اس کے تعریب المیم الوصنیف کے بال

یج بین استظامد بیث و تقدر مال و تقیم صحت و ضعف روایات بین امام بخاری رساند کا این زمانے بین پایئر رفع والا، صاحب رسب بالا، مقبول معاصرین و مقترائے متاخرین بونامسلم کی سب حدیث بین انکی کتاب بیشک نهایت چیده وانتخاب جس کے تعالیق و متابعات و شوام کو چیور کر اصول مسانید پرنظر کیجی تو ان بین مخوائش کا م تقریباً شایدایی بی ملے جیسے مسائل نانیا مام اعظم میں ۔ رسی اندون

اور یہ بھی بحد لقد حنفیہ وشاگر واب امام ابو صنیفہ وشاگر داب شاگر دامام ابو صنیفہ رہنی اند عند مشل امام عبداللہ بن مبارک وامام بحی بن سعید قطان وامام نصیل بن عیاض وامام سعر بن کدام وامام وکیج بن الجراح وامام لیث بن سعد وامام مطلی بن منصور رازی وامام بحی بن معین وغیر ہم امر وین رتبہ انتہ بنہ اجھین کا فیض تھا کہ امام بخاری رحمہ انتہ نے ان کے شام پر قدم رکھا اور خودامام بخاری کے استاذ شام پر ووں ہے ملم حاصل کمیا اور ان کے قدم پر قدم رکھا اور خودامام بخاری کے استاذ بالم اجمد بن صنبل مامام شافعی کے شاگر دین بین ، ودامام مجمد کے ، ودامام ابولیوسف کے وہ امام ابولیوسف کے دورام میں شاگر دیو ہے کے وہ امام ابولیوسف کے دورام میں شاگر دیو ہے ک

مریکاراہم ایسانہ تھا کہ امام بخاری رحدانہ اس میں ہمدتن مستفرق ہوکر دوہرے کا یہ اجل واعظم لیحنی فقاہت واجتبادی بھی فرست پاتے۔اللہ عزوجل نے انہیں خدمت الفاظ کریرہ کے لیے بنایا تھا، خدمت معانی انمہ مجتبدین خصوصاً امام الانکہ امام الوحنیف رض اللہ ویکا حصہ تھا۔ محدث ومجتبد کی نسبت عطار وطبیب کی مثل ہے۔عطار دواشناس ہے، اسکی دکان عمرہ عمرہ دواؤں سے مالامال ہے مگر شخص ومعرفت علاق وطریق استعال طبیب کا کام ہے۔عطار کال اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پنچ، استعال طبیب کا کام ہے۔عطار کال اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پنچ، معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے علم لے آیا، جس کی معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے علم لے آیا، جس کی معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے علم لے آیا، جس کی معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے علم لے آیا، جس کی معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے علم لے آیا، جس کی معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے علم لے آیا، جس کی معذور ہے خصوصاً ملک اطبائے حداق امام الائرة قاتی جوثریا ہے تا میں کوئی کا جائے ہے جون کی میں نہ تی ہوئی کی میں نہ تی دینہ تھوں کے انہ کی کوئی جائے گا کہ کے جون کی کا جون کے جون کا جائے کی جون کی جون کے جون کی جون کی جون کی جون کی کوئی جون کے جون کی کوئی جون کے جون کی جون کی جون کی جون کی جون کی جون کی کوئی جون کی کی کوئی کی جون کی

تابعین ہے، بلکہ امام اعظم رضی اللہ منہ کے یا نجویں ورسے میں جا کرشاگر وہیں، خود حضرت امام اجل سلیمان اعمش رضی اللہ عنہ کہ اجلہ تابعین وامام ائمہ محدثین سے ہیں، حضرت امام اجل سلیمان اعمش رضی اللہ عنہ خاتم رسول اللہ عظیم کے شاگر داور حضرت سیدنا انس بن ما لک انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ عظیم کے شاگر داور ہمارے امام اعظم کے استاو ، ان سے بچھ مسائل کی نے بوجھے۔

آ ب نے فر مایا، انہی حدیثوں ہے جو میں نے آپ ۔ سے سیس اور پھر آپ نے وہ احادیث مع اسانید پڑھ کر بتا دیں۔ امام اعمش نے فر مایا، ' بس سیجے، میں نے جو حدیثیں سودن میں بیان کیں وہ آ ب نے گھڑی بھر میں مجھے سنادیں۔ جھے معلوم نہ تھا کہ آ ب احادیث سے اسقدرمسائل اخذ کرتے ہیں۔

یا معشر الفقهاء انتم الاطباء و نحن الصیادلة و انت ایها الوجل بكلا الطوفین -اے فقہاء! تم طبیب ہواور ہم محدثین عطار ہیں۔اوراے ابوضیفہ! تم نے تو دونوں کنارے گھیر لے''۔

یہ روایت اہام ابن حجر کی شافعی رسانہ وغیرو انکہ شافعیہ نے اپنی تصانیف الخیرات الحسان وغیر ہامیں بیان فرمائی۔ یہ تو یہ خودان سے بدر جبا جل واعظم ،ان کے استاذ اکرم واقدم ،امام عامر شعبی میں اللہ عند جنہوں نے پانچ سوصحا بہ کرام کا زمانہ پایا، حضرت مولی علی وسعد بن ابی وقاص وسعید بن زیر وابو ہریرہ وانس بن مالک وعبدالله بن عمرو عبدالله بن عبد عبد الله بن زیر وعمران بن حصین وجریر بن عبدالله ومغیرہ بن شعبه وعدی بن حاتم وامام حسن وامام حسین وغیر ہم رض الله تعانی عبر الله وضعیر الله من ما الله عبر کرام وعدی بن حاتم وامام حسن وامام حسین وغیر ہم رض الله تعانی عبر الله وضع معدیث بیل رسول الله منظم الله وامام حسن وامام حسین وغیر ہم رض الله تعانی عبر الله وضع معدیث بیل رسول الله منظم کے استاذ جن کا باید رفع معدیث بیل الله منظم کے استاذ جن کا باید رفع معدیث بیل الله کا استاذ جن کا باید رفع معدیث بیل الله کا کہ کا استاذ جن کا باید رفع معدیث بیل

ایا قا کفراتے ہیں، 'میں سال گزرے ہیں کہ کی محدث سے وائی صدیث میرے کان تک ایک نہیں پہنچی جس کاعلم مجھے اس محدث سے زائد نہ ہو'۔ایے مقام والا مقام باآ ل جلالب شان فرماتے ہیں، 'نهم لوگ نقید وجہ تدنیس، ہم نے تو حدیثیں ن کوفقیموں کے آگے دوایت کردی ہیں جوان پر مطلع ہو کر کاروائی کریں گئے۔اسے شخ زین نے تذکرة الحقاظ میں تحریر کیا ہے۔

بہت رہے۔ اہم کارے ساختند میل اوا ندر دیش انداختند میل اوا ندر دیش انداختند میں ہوتا ہے۔ اس کام کی محبت اس کے ول میں ڈال میں ڈال

اورانسافاً بیمنا بھی عبث ہے کیونکہ امام بخاری رمہ اللہ ایسے ہوتے تو امام بخاری ہی نہ ہوتے بلکہ ان ظاہر بینوں کے بہال وہ بھی ائمہ حنفیہ کی طرح معتوب ومعیوب قرار پاتے ۔ فالی اللہ المشکمی وعلیہ التکان (اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں فریاد ہے اور اس پر کھی دیا ہے کہ دیا

بالجملة بم المل حق کے فزو کے حضرت امام بخاری رحدان کو حضور پُر نو را مام اعظم رضی الله عند کو حضور پُر نو را مام اعظم رضی الله عند کو حضور پُر نو را میر المومنین مولی المسلمین سیدنا و مولنا علی المرتضی کرم الله تغالی وجدالای سے کہ فرق مرا تب بے شارا ورحق مسلمین سیدنا و مولنا علی المرتضی کرم الله تغالی وجدالای سے کہ فرق مرا تب بے شارا ورحق مسلمین سیدنا و مولنا علی المرتضی کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ

معاویہ رضی الد عد کی جمایت میں (عیاذ آباللہ) اسدُ اللہ رضی الد عد کے سبقت واولیت وعظمت واکملیت ہے آ کھ پھیر لے وہ ناصبی پزیدی، اور جو حضرت علی رضی الدعد کی محبت میں معاویہ رضی الدعد کی صحابیت ونسبت بارگا ور سالت بھلاد ہے وہ میں نہیں۔

یہی روشِ آداب بحد اللہ تعالیٰ ہم اہلِ تو سط واعتدال کو ہر جگہ کھی ظربتی ہے۔ یہی نسبت ہمارے نزدیک امام این الجوزی کو حضور سید ناخو شے اعظم اور محدث علی قاری کو حضرت ماتم ولایت محدید شخ آکبر سے ہے۔ نہ ہم بخاری وابن جوزی وعلی قاری کے حفاثہ والمتراضات سے شان رفیع امام اعظم وغو شے اعظم وشخ آکبر رضی الد تعالی میں ہوئے المرضی الد تعالی میں نہ ان حضرات سے کہ بوجہ خطافی الفہم معترض ہوئے ، الجمیس ۔ ہم جانے ہیں کہ انکا مشانے اعتراض بھی نفسانیت نہ تھا بلکہ اُن اکا برمجو بانِ خدا کے مدارک عالیہ تک درس اوراک نہ بہنچنا لاجرم اعتراض باطل اور معترض معذور ، اور معترض علیم کی شان درنی واقد سے۔

(فقاد کی رضویہ جلد واضفی 19 تا ۲۰ مطبوعہ لا ہور)

أصح كتب الحديث:

بعض اہل بدعت یہ پروپیگنڈ اکرتے ہیں کہ ختی بخاری کو'' اصح الکتب' مانے ہیں تو بخاری پڑل کیوں نہیں کرتے ؟ اسمیں لکھا ہے کہ رفع یہ بن کرو، آمین بلند آواز ہے کہو، امام کے بیجھے سور قانحہ پڑھو و فیر د، تو پھر ختی ان پڑل کیوں نہیں کرتے ؟ اسکہ جواب میں شارح بخاری لکھتے ہیں کہ اصح کتب بعد کتاب اللہ کا مطلب یہ ہر گز نہیں کہ قرآن مجد کی طرح اس کا حرف حرف نقط نقط مجے اور جن ہے۔ اسکا حاصل مرف یہ ہے کہ آج تک حدیث میں جتنی کتا ہیں کھی گئیں بلااستناءان سب میں صحح کے ساتھ ضعیف احادیث بھی درج ہیں، اس سے بخاری بھی مستنی نہیں۔ البتہ ووسر کی کے ساتھ ضعیف احادیث بھی درج ہیں، اس سے بخاری بھی مستنی نہیں۔ البتہ ووسر کی کتابوں کے بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کتابوں کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کتابوں کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کتابوں کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کتابوں کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کتابوں کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کتابوں کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کی بہنست اس میں ضعیف حدیثیں کم ہیں دوسروں میں تناسب کے لحاظ کی بہنست اس میں خوالے دوسروں میں تناسب کے لحاظ کی بین دوسروں میں تناسب کے لیا کہ کو بین کی بین دوسروں میں تناسب کے لیا کہ کو بین کو بین کو بین کو بین کی بین دوسروں ہیں تناسب کے لوگوں کی بین کو بین کے لیا کہ کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کے لیا کو بین کو

نبت المين محيح مديثين زياده بين منعف مديثين كم بين الم بخارى \_ (بتقاضائے بشریت)اس كماب ميں كى جكد نفزش ہوئى ہے اس كي وصح الكتب كابيمطلب ليتاكه بخارى ميس جو يجمه بيخواه وه حديث ندم وبلكه امام بخارى كاقول اور الكي تحقيق موسب حق ، يداصح الكتب كي معنى كي تحريف ، جس في بحى بخارى كواصح الكتب كماوه صرف احاديث كاعتبار كماامام بخارى كفرمودات (اوراقوال) کواس میں کسی نے واخل نبیں کیا۔ محرکیا سیجے باطل پرستوں کو جب کوئی ولیل نبیل ملی تووه ای متم کی فریب کاری کرتے ہیں'۔ (مقدمہ نزعة القاری: ۱۳۵) باقی رہے نماز سے متعلقہ امورتو اس بارے میں عرض ہے کہ کی امور کے متعلق امام بخارى رمدالله في من الم كوابواب كعنوان كيطور يرجيش كياب اوركى امور کے لیے اسی احادیث سے استدلال کیا ہے جومنسوخ میں۔رسول کر ممالی کے طریقے کےمطابق نماز ہے متعلق ہم ایک باب میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بعض مم علم وکم فہم ہ<u>ے کہتے</u> ہیں کہ'' صرف وہ احادیث معتبر ہیں جو بخاری میں ہیں ،ایجے سوا کوئی حدیث معترنبیں'۔ بیات بھی بالکل غلط اور گمرابی ہے۔ کیا بیظریہ کی آیت یا حدیث سے اخذ کیا گیا ہے اید بات امام بخاری رمراللہ نے خود ارشاد فرمائی ہے؟ ہرگز نبیں بلکہ امام بخاری رمراہ اُن و کہتے ہیں کہ'' میں نے اپنی سی میں صرف سیح صدیثوں کو جمع کیا ہے لیکن کثیر تعداد میں سمج حدیثوں کوروایت نہیں بھی کیا ہے'۔ امام بخاری رمداللهٔ فرماتے ہیں،'' مجھے ایک لا کھیجے اور دولا کھ غیر بھی حدیثیں یاد ہیں''۔ جبكه انكی كتاب صحیح بخاری مین كل سات بزار دوسو چهتر (۷٬۲۷۵) احادیث بین اور المرتكراركوحذف كردياجائة وصرف حار بزارحديثيں باقی رہ جاتی ہیں۔

ا حادیث سے نکال لیا جائے تب بھی بانو ہے ہزار سات سو پچیس (۹۲،۷۲۵) میح احاد یث کا عظیم ذخیرہ باتی رہ جاتا ہے جے امام بخاری رحراللہ نے روایت نہیں کیا۔ یہ بات بھی ذہمن شین رہے کہ امام بخاری رحراللہ امام شافعی رحراللہ کے مقلد تھاس لیے انہوں نے ایک لاکھیے احادیث میں سے سیح بخاری میں وہی احادیث جمع کیں جو انہوں نے ایک لاکھیے احادیث میں سے سیح بخاری میں وہی احادیث جمع کیں جو نہرب شافعی پرولیل ہیں۔ ای طرح امام سلم رحراللہ بھی فرماتے ہیں کہ: ۔

در میں نے اس کتاب میں جواحادیث جمع کی ہیں وہ سیح ہیں لیکن میں بنہیں کہتا کہ جن احادیث کو ہیں نے جھوڑ دیا ہے، وہ ضعیف ہیں ''۔

امام بخاری وامام سلم رحبراللہ کے ان ارشادات سے ثابت ہوا کہ کی حدیث کا بخاری یا مسلم میں نہ ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔اصل بات یہ کہ اصول وضوالط کے مطابق آگر وہ حدیث ضعیف ہے تو بخاری وسلم میں ہونے کے باوجودضعیف ہے اوراگر راوی قوی ہیں اور وہ حدیث صحاح سنہ کے علاوہ کی اور کر سام میں ہوئے کہ باوجودضعیف ہے اوراگر راوی قوی ہیں اور وہ حدیث صحاح سنہ کے علاوہ کی اور کتاب میں مروی ہے تو وہ حدیث ہرگز ضعیف نہیں ہے۔

علامه سخاوی برمداند فرمات بین، 'مید دونول کما بین اصح کتب الحدیث بین مگران میں تمام احادیث صحیحه کا احاط نہیں کیا گیا بلکه ان کی اپنی شرا نظ کے مطابق جوحدیثیں ہیں وہ سب بھی ان کما بول میں درج نہیں ہیں''۔ (فتح المغیث جا:۳۳)

نیز اہلِ علم کے نزد کی بید حقیقت بھی ٹابت شدہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں ضعیف روایات بھی ہیں۔ ایسے ضعیف راویوں کا ذکر کرتے ہوئے علامہ خاوی رحماللہ لکھتے ہیں، ''جن راویوں سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں آئی تعداد 435 ہے جن میں سے 80 راویوں کوضعیف کہا گیا ہے۔ اور جوراوی امام سلم کے ساتھ مخصوص جن میں سے 80 راویوں کوضعیف کہا گیا ہے۔ اور جوراوی امام سلم کے ساتھ مخصوص ہیں آئی تعداد 620 ہے ان میں سے 160 کوضعیف کہا گیا ہے'۔ (ایضا : ۲۹)

# marfat.com Marfat.com

#### باب نهم(و)

#### عمل بالحديث:

بعض لوگوں نے اہام اعظم رض الذر پریہ برگمانی کی ہے کہ وہ احاد یہ صححہ کے خلاف بلا کسی دلیل کے مل کرتے تھے (معاذ اللہ)۔ اس عنوان سے اہام ابن جرمتی شافتی رمراللہ نے الخیرات الحسان میں ایک فصل تحریر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، '' جن لوگوں نے یہ گمان کیا اسکی وجہ یہ کہ انھوں نے ستی کی اور آپ کے اصول وقواعد کی پرواہ نہ کی اور ان میں غور وقکر نہ کیا کیونکہ ان میں سے جیسا کہ ابن عبد البروغیرہ نے کہا ہے کہ محیر واحد جب اجماعی اصولوں کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں اس لئے اہام کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں اس لئے اہام عظم رصاحہ الی خبر پرقیاس کو ترجیح دیے ہیں'۔ (صفحہ ۲۰۸۸ ملخصاً)

فقة خفی کی معترکت میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ خیر واحد قیاس پر مقدم ہے جبد وہ اجماعی اصولوں کے خلاف نہ ہو۔علامہ شامی رسمانلہ خفیوں کے اصل ' اصحاب الحدیث' ہونے کی وجوہ سے بیان کرتے ہیں ،'' کیونکہ خفی مرسل حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں اور خبر واحد کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں (اسلیے وہ اصل المحدیث ہیں )''۔ (رؤ الحزارج ۲۹:۲۳)

امام اعظم رضی الدُّعنے کے فرد کیے خبر واحد سے عموم قرآن میں نہ تو تخصیص ہوتی ہے اور نہ ہی سنخ ہوتا ہے کیونکہ خبر واحد طنی ہے اور قرآن تعینی ہے اور جودلیل زیادہ قوی ہو، اس برعمل کرنا چاہیے۔ چنا نچے ای قسم کی حدیث یہ ہے کہ '' سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں'' ۔ یہ حدیث قرآن کی آیت فاقر ، وا ما تیسر منہ (قرآن سے جو چاہو، تلاوت کرو) کے خالف ہے ۔ اس موضوع پرامام ابن حجر کی رحمالۂ کی تصنیف الخیرات الحسال کی جالیہ ویں فصل کا ضرور مطالعہ کیجے۔ ہے۔

## THarfat.Com

ناسخ حدیث پر مل کرتے۔ ظاہر ہے کہ تاسخ حدیث پر مل بھی تو حدیث پر ہی مل ہے۔
امام اعظم منی اللہ عرفض اپنی رائے سے تو حدیث کومنسوخ نہیں کرتے تھے۔ امام ابن
حجر رحراللہ لکھتے ہیں،'' راوی کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس کی روایت کے منسوق ہونے پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ برتن میں کتے کے مند ڈالنے سے تمن مرتب وجونے پر عمل کیا جاتا ہے جو کہ حضرت ابو ہر برہ رمنی اللہ عند کاعمل ہے حالا نکدا نہی سے سامت مرتب وجونے کی روایت موجود ہے'۔ (الخیرات الحسان: ۲۲۱)

اس کی ایک اور واضح مثال نماز میں تکبیر تحریم کے علاوہ رفع یدین کا مسئلہ ہے جوت الحادیث کی رو سے منسوخ ہو چکا ہے ۔ اگر صرف صحاح ستہ کو دیکھا جائے تو نائ میں سیح مسلم ، نسائی ، تر ندی ، ابو داؤہ اور بخاری میں بھی موجود ہیں ۔ صحح بخاری میں بھی موجود ہیں ۔ صحح بخاری کتاب الصلاۃ باب سنة الجلوس فی التشعد میں حضرت ابوحمید ساعدی رضی اندعند فے حضور ﷺ کی نماز کا طریقہ بیان کیا اور رفع یدین کا ذکر نہیں کیا اس ہے بھی معلوم ہوا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا۔ رفع یدین ، آ مین بالحمر ، قراۃ خلف الامام و و محکم مسائل یہم علیحدہ ہے ایک باب میں گفتگو کریں گے۔

و المن مروزه قضا كرنے كا تكم ديتا" \_ (مقدمه نزية القارى: ٢٠٧)

الى طرح امام عظم منى الأمد قرعدا ندازى كوجائز بجعية يتصاور فرمات يتصكد قياس كى رو ے قرعداندازی درست معلوم نہیں ہوتی لیکن ہم قیاس کو صدیث اورسنت نبوی کی

وبے ترک کرویے ہیں۔ (عمرة القاری شرح بخاری)

ا علی بن عاصم رمداخ قرماتے میں کدامام اعظم رضی اللہ عند بہلے عطاء بن الی رباح رضی اللہ عند یے **کول برفویٰ دیا کرتے تھے کہ جس کی مدت پندر**ودن ہے مگر جب آپ کے سامنے · حرس انس منی الله مند کی روایت آئی کو و حیض کی مدت تمن وان سے وس وان تک ہے : باق ایام اگرخون آئے تو استحاضہ ہے" تو آب نے سابقہ فتوی ہے رجوع کرلیا اور

إ قياس ترك كرديا\_ (مناقب للموفق:١٠٣)

، جب آپ کی امام با قرر منی الله مندے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا ، سنا ہے تم قیاس ﴿ كى بناه ير مارے تا تارسول كريم علي كى احادیث كى بخالفت كرتے ہو؟ آب نے ﴾ عرض کی ، بیسراسر بہتان ہے۔ دیکھیے !عورت مردے کمز در ہے لیکن درا ثت میں اس ا کا حد مرد ہے نصف ہے۔ اگر میں قیاس کرتا تو فتویٰ دیتا کہ عورت کو مرد ہے دوگنا حصد لمنا جا ہے لیکن میں امیانہیں کرتا۔ ای طرح نماز، روزے سے افضل ہے جبکہ حاکھے عورت برروزے کی تعناہے ، نماز کی نبیں۔ اگر میں قیاس کر تا تو حیض ہے یا ک ہونے والی عورت کونماز کی قضاء کا بھی تھم دیتا تھر میں حدیث کےمطابق روزے ہی کی تفناه کا حکم دیتا ہوں۔ یونمی بیٹاب منی سے زیادہ نجس ہے۔اس لیے اگر میں قیاس كرتا توبيثاب كرنے والے كوشل كا تكم دينا اوراحتلام والے كوصرف وضوكے ليے كہتا \_ ليكن ميں احاديث كے مقابل قياس نبيں كرتا \_ بين كرامام باقر رضي الله عندا سقدر خوش ہوئے کرانہوں نے آپ کی بیٹانی کو بوہددیا۔ (مناقب للموفق:١٢١)

الا المعالم الله المعالم الله المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

ہے۔اس کیے عضو خاص کو چھونے ہے وضوٹو شنے والی حدیث پر عمل نہیں کیا عمیا جس کو صرف حضرت برعمل نہیں کیا عمیا جس کو صرف حضرت بسرہ رض اللہ عنہ اروایت کیا حالا نکہ اس کا جانتا عام لوگوں کے لیے ضروری تھا۔(الخیرات الحسان:۲۶۱)

امام اعظم من الدُمناس حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے جو کسی فئی عقم کی بنا پر نامقبول ہواور
اسکے مقابل سیجے حدیث موجود ہو۔ آپ چھو ہاروں کے بدلے میں تازہ کھجور کی تجارت
جائز قرار دیتے ہیں۔ اہل بغداد نے بیحدیث بیان کی کہ حضور ﷺ نے تازہ کھجوروں
کوچھو ہاروں کے عوض فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیحدیث
زید بن ابی عیاش پر موقوف ہے اور ان کی روایت متروک تجھی جاتی ہے اسلیے بید
نامقبول اور شاذ ہے۔ جبکہ سیجے حدیث کی روسے بیتجارت جائز ہے۔ (فتح القدیمین علیمیں)

اہام اعظم من اللہ عذائی حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے جو حضور ﷺ کی خصوص ہواور حضور علی کے بعد کسی صحابی نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر بخاری میں حضور علی ہو۔ مثال کے طور پر بخاری میں حضور علی ہوں شاہ کی عائب نہ نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ شار صین فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فزد کی اس وقت نجاش کا جنازہ نی کریم علی کی نگاہ پاک سے او جمل نہیں تھا۔ (عمد ہ القاری شرح بخاری ن ۲۵: ۵۶، فقاہ کی رضوبین ۹: ۳۲۷)

یعنی اس طرح نماز جنازہ اوا کرنا صرف حضور علی جی کی خصوصیت تھا۔ آپ کے بعد وورصحابہ میں بیشار مسلمان فوت ہوئے گر نبھی کسی کی عائب نہ نماز جنازہ اوا نہ کی گئا۔ اس بناء پر امام اعظم ابو صنیفہ رسی اللہ عذر کے فزد یک عائبانہ نماز جنازہ اوا نہ کی گئی۔ اس بناء پر امام اعظم ابو صنیفہ رسی اللہ عذر کے فزد یک عائبانہ نماز جنازہ نا جائز ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانے کے لیے اعلی حضرت محدث پر میلوی رمر اللہ کا تحقیق اور مدل رسالہ، فقاہ کی رضوبہ جلائم میں طاحظہ فرما تھیں۔

Tilarfat-Com

احن آمے ہیں کرونیا کا کوئی طبقہ اس میں ان کی ہمسری نہیں کرسکا۔علامہ خوارزی
رمیافہ نے معا مدین کا جواب دیتے ہوئے جامع المسانید کے مقدے میں اکھا ہے:امام اعظم رضی انڈورکو حدیث کے مقالے میں قیاس پھل کرنے کا طعنہ وہی دے گاجو
فقہ حقی سے جامل ہوگا۔ جے فقہ حقی سے پچھ بھی وا تغیت ہوگی اور وہ منصف ہوگا تواس
کو ساعتراف کرنا ہی پڑے گاکہ امام اعظم رضی انڈورسب سے زیاوہ حدیث کے عالم
اور حدیث کی اتباع کرنے والے تقے۔اس کے دلائل یہ ہیں:-

۔۔ امام اعظم منی اللہ عند صدیب مرسل کو جمت مانتے ہیں اور اسے قیاس پر مقدم جانے ہیں۔ ہیں۔ جب کہ امام شافعی منی اللہ عنہ کاعمل اس کے برعکس ہے کیونکہ وہ صدیث کے بالقابل قیاس کوتر جے دیے دیے۔ بالقابل قیاس کوتر جے دیے ہیں۔

یہ وہ نظائر ہیں جوامام خوارزمی رحمہ اللہ نے چیش کیے۔اس متم کے نظائر استے زیادہ ہیں کہان سب کا استقصاء کیا جائے تو دفتر تیار ہوجائے۔

# ""Tharfat.com Marfat.com

شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رصالت نے بہت عمدہ بات کمی ، وہ فرماتے ہیں ، وشیخ ابن ہمام رحدالت میں کے جیں کے قریب ہے رحداللہ نے مذہب حفی کو بیان کرتے ہوئے اس قدرا حادیث بیش کی جیں کے قریب ہے کہ یہ اس کہ یہ کہا جائے کہ امام شافعی رحمہ الله الله مارے میں سے اور امام اعظم ابو صنیفہ رحمہ الله اصحاب طوا ہر میں سے ہیں '۔ (تعارف فقہ وتصوف:۲۰۱)

امام شعرانی رمراللهٔ فرماتے ہیں، ''جس شخص نے بھی ان ائمہ کے کسی قول پر طعن کیا ہے محض جبالت کی وجہ سے کیا ہے۔ یا تو وہ آپ کی ولیل نہیں بجھے سکا اور یا وہ قیاس کی وجو ہات کی بار کی کو نہ جان پایا۔ خاص طور پر امام اعظم رمرالله پر طعن تو التفات کے لائق ہے ہی نہیں کیونکہ سلف و خلف ان کے کثرت علم ، ورع و تقوی ،عبادت ، وجو و قیاس و مدارک اور استنباطات کی وقت اور بار یک بنی پر متنق رہے ہیں'۔

(ميزان الشريعة الكبري ج١:٥٥)

اب آخر میں علامہ شامی رحمہ اللہ کا ارشاد بھی طلاحظہ فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں ، امام اعظم رض اللہ منظم اللہ عند کا ارشاد ہے ، 'جو حدیث سیحے ہووہ ی میراند ہب ہے'۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا فد ہب سیحے احادیث کے مطابق ہے۔ حدیث کا ضعیف ہونا راوی کے ضعن کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بلا واسط صحابہ کرام سے احادیث سیس یا تابعین ہے۔ اس لیے آپ تک پہنچنے والی تمام احادیث سیس کے بین ۔ اس لیے آپ تک پہنچنے والی تمام احادیث سیس ۔ اس لیے آپ تک پہنچنے والی تمام احادیث سیس ۔

ضعیف حدیث، قیاس برمقدم ہے:

میں کہ میں رسول میں کے گڑے ہے منی دھوتی تھی۔ دھونے کا نشان ہوتا اور حضور اقدی میں کہ میں رسول میں کے گڑے ہے منی دھوتی تھے۔ اس کے بالمعارض مسلم کی دوسری اقدی میں کے بالمعارض مسلم کی دوسری صدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ میں کے گڑے ہے منی مل دیتی اور حضور میں کیڑے ہیں کہ میں المول اللہ میں کے گڑے ہے کہ اللہ میں کہ میں کہ اللہ میں تھے۔

انمایغسل النوب من خصص من الغائط والبول والقی والدم والمنیکیٹر اپانج چیز دل ہے دھویا جاتا ہے۔ پاخاند، پیشاب، قے ،خوان اور منی ہے۔
اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیا ہے کہ اس میں ایک راوی ثابت بن حماد ہے اور پہ
ضعیف ہے۔ حالا نکہ بی حدیث ثابت بن حماد کے بغیر طبر انی میں فدکور ہے تو جو ضعف
ثابت بن حماد کی وجہ سے تھا وورور ہوگیا۔ اسی طرح خود ایک دوسر سے راوی علی بن زید
ثابت بن حماد کی وجہ سے تھا وورور ہوگیا۔ اسی طرح خود ایک دوسر سے راوی علی بن زید

ے ہیں۔علاوہ ازیں مجل نے کہا، لاباس بد۔امام ترندی نے اے صدوق کہا۔ای
طرح ایک اور رادی ابراھیم بن ذکر یا کوبھی بچھلاگوں نے ضعیف کہا گر برار نے اے
ثقہ کہا۔ چلئے یہ حدیث دونوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے گردوطریقے ہے مروی
ہونے کی وجہ ہے من لغیرہ ضرور ہوئی۔اوراحکام میں یہ بھی ججت ہے۔اورآ کے چلئے
ہم مان لیتے ہیں کہ بیاب بھی ضعیف ہی رہی گراحناف کا اس پڑمل ہے اور کہی ہمارا
مقصد ہے کہ احناف ضعیف حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کے قریب نہیں جاتے
اورا ہلحدیث بنے کے مدی صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کے قریب نہیں جاتے
اورا ہلحدیث بنے کے مدی صحیح حدیث کے مقابلے میں قیاس پڑمل کرتے ہیں۔
اورا ہلحدیث بنے کے مدی صحیح حدیث کے مقابلے میں قیاس پڑمل کرتے ہیں۔
اورا ہلحدیث بنے کے مدی صحیح حدیث کے مقابلے میں قیاس پڑمل کرتے ہیں۔
اورا ہلحدیث بنے کے مدی صحیح حدیث کے مقابلے میں قیاس پڑمل کرتے ہیں۔

علامه ابن قیم لکھتے ہیں، ''امام ابوصیفہ رحماللہ کے اصحاب کا انفاق ہے کہ ان کے نزویک ضعیف حدیث قیاس ہے بہتر ہے انھوں نے ضعیف حدیث کی وجہ سے سفر میں تھجور کی نبیزے وضوکرنے کو قیاس اور رائے پر مقدم کیا ہے اور انھوں نے ضعیف حدیث ہی کی وجہ سے دس درہم سے کم کی چوری میں ہاتھ کا شے سے منع کیا ہے۔اورا یک حدیث کی وجہ ہے کہاس میں ضعف ہے آ یہ نے اکثر حیض دی ون قرار دیا ہے۔اور جمعد کی نماز قائم کرنے کے لیے شہر کی شرط اس طرح کی حدیث ہے رکھی ہے اور کنوئیں کے مسائل میں آ نارغیر مرفوعد کی وجہ ہے قیاس محض کو چھوڑ ویا ہے۔ بہر امام ابو حنیفہ مداللہ آ ٹارسحا پہکو قیاس اور رائے پر مقدم رکھتے ہیں'۔ (اعلام الموقعین جا ۷۷) علامه ابن حجر کمی رمه امتدایسے ہی دالاک دے کر فرماتے ہیں،'' جب بیہ بات اچھی طرح ٹا بت ہو چکی (کہ امام اعظم رحمداللہ کے نزو کے ضعیف حدیث یکمل قیاس ہے بہتر ہے) تو امام اعظم منی الله عند کی ال چیز ول سے یا کدامنی ابت ہوگئی جوآ کی طرف آپ کے دشمنوں اور آپ کے اصول ہے ناوا قفوں نے منسوب کی تھیں بلکہ ان لوگوں Thatfat. Com

آپ نے اخبارا حاد بلا جحت ترک کردیں حالا نکہ آپ نے کوئی خبر مجمی ایسی دلیل کے بغیر نہ چھوڑی جو آپ کے نزدیک زیادہ قوی اور واضح نہ ہو۔

این جزم ظاہری نے کہا، احتاف کا اجماع ہے کہامام اعظم بنی النہ عنکا فدہب ہیہ کہ حدیث منعیف، رائے برخل کرنے ہے بہتر ہے۔ تو آ پ سوج کیجے کہ امام اعظم بنی النہ عند کا کس درجہ اہتمام تھا اور احادیث کی عظمتِ شان کا کتنا پاس تھا۔ اسلیے آپ نے احادیث مرسلہ برخمل کو قیاس پر مقدم رکھا ہے۔ چنا نچہ آ پ نے قبقہہ ہے وضو کو واجب کر دیا صرف خبر مرسل کی بنا، پر حالا نکہ قیاس کے لحاظ ہے ہے حدیث نہیں ہے اور پجراس کو نماز جنازہ اور تجدہ تلاوت میں ناقض وضونہ کہا نمس پر اقتصار کرتے ہوئے کے ونکہ بیرکوع اور تجود والی نماز کے بارے میں ہے'۔ (الخیرات: ۲۶۳) بوئے کے ونکہ بیرکوع اور تجود والی نماز کے بارے میں ہے'۔ (الخیرات: ۲۶۳)

ایک صاحب نے امام اعظم رہی اند عند کے متعلق کسی کا بیقول نقل کیا کہ 'ندان کے پاس رائے ہے اور ندھد بیٹ '۔اس قول کوفقل کر کے امام شعرانی رحدالله فرماتے ہیں ''اس شخص نے امام اعظم رہنی الندعنے ہارے میں جو پچھ کہا ہے عقل اس کی تقد بی نہیں کرتی ۔ بچھ و تعالیٰ جب میں نے کتاب ''اولۃ المذاہب'' تالیف کی تو اس وقت میں نے امام اعظم رہنی اندعنا اوران کے اصحاب کے دلائل دیکھے۔ میں نے ان کا اور ان کے اصحاب کا کوئی قبل ایسانہیں دیکھا جو کسی آیت یا حدیث یا اثریاس کے مفہوم یا ضعیف حدیث ہوں کی بنیاد پر نہ ہوں جو ضعیف حدیث جس کے طرق متعدد ہوں یا کسی ایسے متند قبیاس کی بنیاد پر نہ ہوں جو کسی سے صلی بیٹ کے اصل یوئی ہے'۔ (میزان الشریعۃ الکبریٰ نے ادم)

احناف صحیح احادیث برعامل ہیں:

# martat.com Marfat.com

احناف کہتے ہیں کہ وہ مطلقاً ناپاک ہے خواہ نجاست کا کوئی اثر رنگ ، بو، مزا پانی میں آئے مانہ آئے۔

امام زہری رحداللہ کہتے ہیں کہ جب تک یائی میں نجاست کا اثر رنگ یا بویا مزا ظاہر نہ ہو یانی یاک ہے۔امام بخاری رحماللہ کا مین فرہب معلوم ہوتا ہے۔

ان کی دلیل بیرصدیت ہے کہ رسول اللہ علیقی سے سوال ہوا کہ جو ہا اگر تھی میں گرجائے تو کیا کیا جائے؟ آپ علیق نے فرمایا کہ چوہے اور چوہے کے اروگرد کو پھینک دو باتی تھی کھاؤ۔ (بخاری: ۳۷)

اس حدیث سے ان لوگوں کا مدعا کیے نابت ہوتا ہے۔ یہ خود کل نظر ہے کہ صدیث سے ظاہر ہے کہ یہ ہے جوئے گئی کے بارے میں ہے۔ نیز چوہے کے اردگر دکو پھنکے کا حکم صاف بنارہا ہے کہ چوہے گئی کا پچھ حصد ناپاک ہوا یہ لوگ یہ ہیں گئے کہ یہی ہمارا متدل ہے چونکہ چوہے کا اردگر دیچوہے متاثر ہوگا اس کے اردگر دینا پاک ہوگیا۔ لیکن اثر کا مطلب اگر رنگ یا بویا مزے کا گئی میں آ جانا مراد ہے تو یہ سلم نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ چوہے کے مرتے ہی اس کا رنگ یا مزء یا بوگئی میں آ جانا سے آ جائے۔ ہاں اگر دیر تک رہے گا تو آ سکتا ہے گر پھر اردگر دی تحصیص نہ ہوگی۔ جہال تہ انہ ہے۔ ان اگر دیر تک رہے گا تو آ سکتا ہے گر پھر اردگر دی تحصیص نہ ہوگی۔ جہال تک از بہنے سب کونا پاک ہوجانا چاہیے۔

اوراگراڑ ہے بخس بونا مراو ہے تو ہمارا مدعا ثابت کہ نجاست کے گرنے ہے کی چیز کے ناپاک بونے کے لئے رنگ یا بویا مزے کا سرایت کرنا ضروری نہیں محض نجاست کے ناپاک بونے کے لئے رنگ یا بویا مزے کا سرایت کرنا ضروری نہیں محض نجاست کے گرنے ہے وہ چیز ناپاک بوجائے گی۔ بھر آخر یہ قیاس ہی تو ہے لہٰذا آپ نے ممل پر رقیق کو قیاس کی تو ہے لہٰذا آپ نے ممل

märfat.com

ے کم ہے تو تا پاک ۔ان کی ولیل سے صدیث ہے:-

اذا كان المهاء قلتين لا يحمل المحبث - جب بإنى وو منظے بوتو وہ نجاست سے متابر نبیں ہوتا لین تا یاک نبیں ہوتا۔ (منتکو 1:13)

حالانکہ بےصدیث ضعیف ہے پھر منکے کا تعین بھی مشکل ہے۔منکا جیموٹا بھی ہوتا ہے اور بروابھی۔س مقدار کا منکا ہو گا؟

اب انساف کرنے والے انساف کریں کہ حدیث میچے پراحناف ممل کررہے ہیں جبکہ امام ثنافتی رمزاند آیاس پر۔ پُہر امام ثنافتی رمزاند آیاس پر۔ پُہر مجمی احناف تارک حدیث اور عامل بالقیاس ہیں؟؟؟ (مقدمہ نزحة القاری: ۱۹۹) مصحیح احادیث متعارض ہوں تو:

"اگر وومضمون کی احاویت متعارض بوں اور دونوں سیح بوں تو احناف ترجیج اس روایت کودیتے ہیں جس کے راوی زیادہ نقیہ بول۔اس کی نظیرر فع پرین کا مسئلہ ہے۔
امام اوزاعی اور حضرت امام اعظم بنی البذخبا کی ملاقات ہوئی۔امام اوزائی نے امام اعظم سے کہا ، کیا بات ہے کہ آپ لوگ رکوئ ہیں جاتے ہوئے اور رکوئ سے انجھتے ہوئے رفع پرین نہیں کرتے ؟ امام اعظم بنی الدعن نے فرما یا کہ اس بارے میں رسول ہوئے دی کوئی سیح روایت نہیں۔امام اوزائی نے کہا ، کیے نہیں حالانکہ جھے سے اللہ علی اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہا ہے تاہم کوئی سیح روایت نہیں۔امام اوزائی نے کہا ، کیے نہیں حالانکہ جھے سے اللہ علی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہا ہے تیں میں وہ کے کہا کہ کے نہیں حالات کرتے ہیں۔

کہرسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے ، جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے اٹھتے تور فع یدین کیا کرتے تھے۔

اس کے جواب میں حضرت امام اعظم نے فرمایا، ہم سے حماد نے حدیث بیان کی ،وہ ا برا بیم بخعی ہے و دیلقمہ ہے اور و وعبراللہ بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں **کہ بی کریم** ﷺ صرف انتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔اس کے بعد پھرٹبیں کرتے تے۔اس برامام اوزائ نے کہا کہ میں عن الزهوی عن سالم عن ابیه وحدیث بيان كرتا بول اور آب كيت بين حدثنى حماد عن ابواهيم عن علقمة. حضرت امام اعظم نے فرمایا، حماد، زہری سے افقہ ہیں اور ایراهیم، سالم سے افقہ ہیں اورعائمہ فقہ میں ابن عمرے مُنہیں اگر چہ تحالی ہونے کی مجہ سے علقمہ ہے انصل ہیں۔ اور حضرت عبداللدابن مسعود کی فقد میں برتری سب کومعلوم ہے۔ (منی الله عنم اجمعین) ا مام اوزاعی رہنی اندین نے حدیث کو ملوسند ہے ترجیح دی **اور امام اعظم منی انت**رین نے راویوں کے افقہ ہونے کی بنیادیر۔ یہ بات واضح ہے کدا گر دومتضادیا تمی دوفریق ے مروی ہوں۔ دونوں ثقبہ وں مگرا کیے فریق کے راوی زیادہ عالم زیادہ فریادہ سمجھ دار ہوں تو ہر دیانت دار عاقل ای بات کوتر جے دے گا جوفر بی ٹانی سے مروی ہو۔ اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی ہنتے جلئے۔ غیر مقلدیت کے معلم اوّل میاں اساعیل د ملوی جب رفع یدین کرنے <u>لگے</u> تو کسی نے انہیں ٹو کا تو فر مایا کہ بیسنت مرد و ہو پیکی تھی میں اس کوزندہ کرریا ہوں ۔ اور حدیث میں مردہ سنت زندہ کرنے پرسوشہیدوں ك تواب كى بشارت ہے ۔ نو كنے والے قو خاموش رہے مگر جب ميہ بات شاہ عبدالقاور نے سی تو کہا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ پڑھنے تکھنے کے بعد اسامیل کو پچھ آتا ہوگا مگراہے سی خبیں آیا۔ صدیث میں میا بشارت اس وقت ہے جب سنت کے مقالم میں بدعت

märfat.com

Marfat.com

#### باب دبم(10)

مخالفتِ حديث كاالزام:

بعض غیرمقلدیہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ امام اعظم منی الشعنہ کے مسائل سیحے احادیث کے مقالہ یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ امام اعظم منی الشعنہ کے سائل سیحے احادیث کے خواب میں آزاد خیال ہونے کے باوجو دیلی نعمانی اپنی شخصی ہیں اس اکتاب کے خواب میں آزاد خیال ہونے کے باوجو دیلی نعمانی اپنی شخصی ہیں ا

"البعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل احادیث صیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں ہیں ہے بعض نے الزام دیا ہے کہ امام صاحب نے دانت حدیث کی مخالفت کی بعض اتصاف پند دوجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانے حدیث کی مخالفت کی بعض اتصاف پند دوجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانے سکے احاد بیٹ کا استقصا نہیں کیا حمیا تھا اس لیے بہت کی حدیثیں ان کوئیس پنجیں لیکن بیٹ خیال لغوادر اور بے سروپا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئیں محرک سے خیال لغوادر اور بے سروپا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئیں مسائل کو کیوں صحیح سمیں لیکن جب جمع ہو چیس ،اس دفت بڑے برے محد شین ان کے مسائل کو کیوں صحیح سلیم کرتے رہے۔

تہیں ہوں بلکہ مجھ کوان سے توار د ہے۔ ہام طحاوی ،امام بخاری اور مسلم کے ہمعصر تھے اور بدوہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامه ماروینی ،حافظ زیلعی ،ابن الہمام ، قاسم بن قطلو بغاوغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کرسکتا ہے؟ بیلوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔ رمبم اللہ تعالی اس کے علاوہ جولوگ حافظ الحدیث تسلیم کیے گئے ہیں ان کے مسائل امام ابو صنیف ہے كيول موافق بي ؟ طبقداولى ميسب سے برے محد ثامام احمد بن منبل بي جن كى شاگردی برامام بخاری ومسلم کو نازتھااور جن کی نسبت محد ٹین کا عام قول ہے کہ جس حدیث کو احمد بن طنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں ۔امام احمد بن طنبل بہت ہے مسائل میں امام شاقعی کے مخالف اور امام ابوحنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزی نے لکھا ہے کہ'' فروع وجزئیات جھوڑ کرامہات فقد کے متعلق ١٢٥مسکوں میں ان کوامام ابوصنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے اور امام شافعی سے اختلاف '۔ ہم نے خود بہت ہے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزم کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔ سفیان توری کومحدثین نے امام الحدیث سلیم کیا ہے،ان کے مسائل امام ابو صنیف کے سائل کے موافق ہیں ۔قاضی ابو یوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثو متابعة منى لا بى حنيفة ـ "خداك فشم! سفيان محصه الدو ابوحنيفك بيروى کرتے ہیں''۔ تر ندی میں سفیان توری کے مسائل مذکور ہیں جوزیاد وتر امام شافعی کے مخالف اورامام ابوحنيفه كيموافق بين \_ رحم الله تعالى

اس خیال کے بیدا ہونے کی سب سے بڑی دید ہے کہ بعض محد ثین مثلاً امام بخاری،
ابن الی شیبہ نے امام ابوطنیفہ کے متعدد مسائل کی تقریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف
ہیں۔ ابن الی شیبہ نے امام ابوطنیفہ کے رد میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال
سر ابن الی شیبہ نے امام ابوطنیفہ کے رد میں ایک مستقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال
سر نے وہادی کی جو نظری ہے۔ اگر ایک کے ایک استقال اس کے ایک استقال اس کے ایک استقال اس کے ایک اس کا کہ اس کا کہ اس کے ایک اس کو ایک اس کے ایک ایک اس کے ایک ایک اس کے ایک ایک اس کے ایک ای

کیا ہے۔ امام شافعی، امام مالک کے مخلص شاگر و تھے اور کہا کرتے تھے، 'آ سان کے نیچ موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں'۔ با وجوداس کے انہوں نے امام مالک کے رقب ایک ستقل رسالہ لکھا جس میں وجویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت ہے سائل احاد یہ صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اس رسالہ کا دیبا چنقل کیا ہے اور خود ہماری نظر ہے گزرا ہے۔ جمہم اللہ تعالی

لیت بن معدر درانہ جومشہور محدث ہیں ، کہا کرتے تھے کہ امام مالک رحرانہ نے ستر مسلوں میں حدیث کی مخالفت کی ہے چنانچہ میرا ادادہ ہے کہ میں ان کواس امر کی نبیت خطائعوں ۔ امام شافعی رحرانہ بھی اس اعتراض ہے نبیس نے سکے اور کیونکر نے کتے ، جھر بسم اللہ وقنوت فی الفجر و ترک توریث ذوی الارحام وغیرہ میں ان کا نہ بسم سرح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت بیہ کہ یا جتھادی امور ہیں اور ان کی بناء پرہم کی کو خالف حدیث نبیس کہ سکتے ۔ جس حدیث کوایک بحتمد میں اور ان کی بناء پرہم کی کو خالف حدیث نبیس کہ سکتے ۔ جس حدیث اس مرحلہ کے طے ہوئے کے بعد استنباط واستدلال کی بحث باتی رہتی ہے جس میں جس میں مرحلہ کے طے ہوئے کے بعد استنباط واستدلال کی بحث باتی رہتی ہے جس میں جس میں مرحلہ کے طے ہوئے کے بعد استنباط واستدلال کی بحث باتی رہتی ہے جس میں جس میں مرحلہ کے طے ہوئے کے بعد استنباط واستدلال کے اصول جداگانہ بیں گونکہ استنباط واستدلال کے اصول جداگانہ ہوئے۔ (سیرۃ النجمان کے 10 موٹ 10 مو

جب کی مسئلہ میں متعدد متعارض روایات آجا کیں تو الی صورت میں امام اعظم رضی الله منی الله منی الله منی الله منی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان روایات میں تطبیق دی جائے تا کہ تمام روایات پر عمل ہو سے اور اگر تطبیق ممکن نہ ہوتو پھر آپ اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جو دین اور اصولی روایت کے قریب ترین ہو۔ الی صورت میں امام مالک رضی الله عنداس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس پر اہلی مدینہ کاعمل ہوا ورامام شافعی رضی الله عند توت سند کے اعتبار ترجیح دیتے ہیں جس پر اہلی مدینہ کاعمل ہوا ورامام شافعی رضی الله عند توت سند کے اعتبار الم میں اللہ میں اللہ میں اللہ عند ہے اور الم میں اللہ میں اللہ عند کے اعتبار الم اللہ میں اللہ م

حنبل رض الله عندمتقد مین کی اکثریت کالحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں۔ مخالفت حدیث کی حقیقت:

سابقد عنوانات کے تحت ہم نے بیر حقیقت واضح کردی ہے کہ امام اعظم منی اللہ عندنے ہرگز حدیث کی مخالفت نہیں کی بلکہ آپ تو سرکار دوعالم ﷺ کی احادیث کے سیجے عاشق تھے۔بعض کم فہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس عنوان برقلم اٹھا تا ضروری خیال كياكه الركوئي تخف كسى حديث كے ظاہرى الفاظ كى تو مخالفت كرتا كيكن ورحقيقت اس مدیث سے جومعنی مستنبط ہوتے ہیں ،ان کی اطاعت کرتا ہے تو کیا اس شخص کوکوئی الزام دینا سیح ہے؟ اگر حضور علی نے ایک چیز ہے منع فرمایا ہے تو کیا ہر موقع یراس منع ے حرمت اور کراہت تحریمی مراد ہوگی یا اس ہے کراہت تنزیمی اور ترک اولی بھی مرادلیا جاسکتا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص حدیث کے ظاہری تھم کو کسی علت کی بتاء پر پاکسی اورحدیث کی دجہ ہے تبول نہ کرے تو کیاا ہے کوئی الزام دینا جا تزہے؟ (۱) صحیح بخاری کی بیصدیث ملاحظه قرما کی ،حضرت عبدالله بن عمر منی الله عنها مروی ہے کہ رسول اللہ عظی نے غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام کو میتھم دیا کہ "تم بنو قریظہ کے پاس پہنچواورتم عصر کی نماز بنوقریظہ کے پاس جاکر بی پڑھنا''۔ چنانچہ راستے میں عصر کا وفت آ گیا تو بعنس صحابہ نے کہا کہ ہم تو ہوقر یظہ میں جا کر ہی نماز یر حیس گے اور بعض نے کہا کہ ہم تو نمازیمبیں پر حیس کے کیونکہ ہمیں یہ تونہیں کہا گیا کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔انہوں نے نماز پڑھ لی۔ جب اس کا ذکر آتا ومولی ﷺ کے سامنے ہوا تو آپ نے کسی کو ملامت نفر مائی۔ ( بخاری ج۲ مابواب المغازی) اب غور سیجیے کہ ایک جماعت نے تو مرادی معن طحوظ رکھتے ہوئے نماز عصراس کے وقت پر پڑھ لی اور دوسری جماعت نے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اور نماز عصرعشاء کے بعد بنو

marfat.com

مروه بمي مجتز تعامروه ايك اجر كالمستحق موا\_

اسكى شرح ميں حافظ ابن مجرعسقلانى رمدان كيمتے ہيں ،"اس حدیث سے جو فقہ حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے كسى حدیث یا آیت كے ظاہر برحمل كيا تو الن پركوئى عيب و الزام نہيں اور ان لوگوں پر بھى كوئى الزام نہيں جنھوں نے نص سے كوئى معنی استباط كيا جواسكو محصوص كرتا ہو"۔ (فتح البارى ہے ۱۱ اے ۱۷)

اس سے یہ بہنجد اخذ ہوا کہ ظاہری الفاظ کے بجائے مستنبط شدہ معانی پر مل کرنے والا مجمی عامل بالحدیث ہی ہوتا ہے۔

(۱) صحیح مسلم میں حضرت علی بنی الذمنہ سے مروی ہے کہ ایک لونڈی نے زنا کیا تو حضور میں ہے ہے۔ یہ ایک لونڈی نے زنا کیا تو حضور میں ہے ہے۔ یہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بیدا ہوا ہے جیسے بینوف ہوا کہ اگر میں نے اسکوسزادی تو کہیں بے مربی نہ جائے۔ چنا نچہ میں بغیر مزاد ہے واپس بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کردیا۔ نبی کریم میں تھے نے فرمایا، آئے سنٹ '' تو نے اچھا کیا''۔

(صحیحمسلم جلدووم ، کتاب الحدود )

اس مدیث میں غور سیجے کے سرکار دوعالم علیہ کا ظاہری تھم مشروط اور مقیدنہ تھا کیکن حضرت علی بنی الدعنہ نے اپنی فقیمی بصیرت اوراج تباد ورائے سے یہ بچھا کہ آپ علیہ کا تحکم در حقیقت مشروط ومقید ہے۔ زیجگی کی حالت میں سزاد بینا اس لونڈی کی ہلاکت کا باعث ہوسکتا ہے اسلیے انہوں نے حضور علیہ کے ظاہری تھم کی تھیل نہ کی۔ سرکار دو عالم علیہ نے نہوں نے حضور علیہ کے ظاہری تھم کی تھیل نہ کی۔ سرکار دو عالم علیہ نے نہوں کے اس اجتہاد کی تا مید وقعیین فرمائی۔

" تورسول کریم علی نے دھنرت علی منی الله عند کوتھم دیا کہ یا الفاظ مناوی گر حفرت علی منی الله عند نے کہا ، " خدا کی تم میں اکونیس مناؤں گا" ۔ ( صحیح مسلم ۲۰۵۰) غور فرمائے ، حفرت علی منی الله عند حضور علی ہے کے صریح تھم کے جواب میں حلفیہ فرمائے میں کہ میں یہ ہرگز نہ کروں گا۔ ظاہری الفاظ سے تو نہ جانے ان پر کیا الزام عاکد ہو گر المبلی عقل وفہم اور دیدہ بھیرت رکھنے والے بخوبی بچھ کے بیں کہ جو دل عشق مصطفل المبلی عقل وفہم اور دیدہ بھیرت رکھنے والے بخوبی بچھ کے بین کہ جو دل عشق مصطفل ہوئے ہو، دوہ اپنی آقاومولی علی کا مقدس نام کا غذے منانا کیوکر گوارا کر سکتا ہے؟ ہوئے ہو، دوہ اپنی آقاومولی علی کا مقدس نام کا غذے منانا کیوکر گوارا کر سکتا ہے؟ امام نو وی رحم الله اس کی شرح میں لکھتے ہیں ،" حضرت علی رضی الله عند کا بیا تکار کر تا اوب مستحب کے باب سے ہے کیونکہ دوہ آقا کر یم علی نے کی کریم علی نے ارشاد سے بھی سی سی سی میں الله عند پر کا منانا خود اُن پر لازم نہیں ۔ ای لیے تبی کریم علی نے خضرت علی رضی الله عند پر کوئی گرفت نہیں کی '۔ (شرح مسلم ۲۰۱۳)

یہ حضرت علی منی اللہ عند کی فقیہا نہ بھیرت تھی جس کے باعث انہوں نے یہ حقیقت سمجھ کی ا کہرکارکا بیٹھم مستحب ہے۔ ورنہ حضرت علی منی اللہ عند کے لیے حضور علیا ہے کہ اس تھم کا ترک ہرگار جائز نہ ہوتا۔

(س) حضرت أمّ عطيه رضى الله عنبائے مروى ہے كہ بم عورتوں كو جنازے ميں شريك ہونے ہے منع كيا گيا ہے كين بم پراس كى تاكيد بيس كى گئی-(بخارى جا: ١٥ ) المسلم جا:٣٠٨)

اس ممانعت کا درجہ متعین کیا کہ یہ ممانعت تریم کے درجہ کی نہیں بلکہ تنزیمی ہے حالانکہ مدین میں ایک تنزیمی ہے حالانکہ مدین میں مرف بمانعت کا علم ہے اور تریم و تنزیب کی تقیم فرکور نیس ہے۔ لیکن حضور میں بھی تھے کے فرمائے ہوئے اوامر ونوای کی حقیقت اور ان کا درجہ بھی انہایت اہم ہے اور اس کا حرجہ بھی انہایت اہم ہے اور اس کا حقیقت کو یا لینے کا نام تفقہ فی الدین ہے۔

"فلفائ داشدین سے بڑھ کرکون احکام شریعت کا تکتشنا کی ہوسکتا ہے انہوں نے
کیا کیا؟ حضرت عمر بنی اخد دے آغاز فلافت تک امہات اولادیعنی وہ لونڈیاں جن
سے اولا وہو پیکی ہوعمو آخریدی بی جاتی تھیں۔ حضرت عمر بنی اندمنے اس روائ کو
بالکل روک دیا۔ آخضرت بی نے نے تبوک کے سفر میں غیر ند بہوں پر جو جزیہ مقرر کیا
وہ فی کس ایک و بنارتھا۔ حضرت بی نے نہوں کے سفر میں غیر ند بہوں پر جو جزیہ مقرر کیا
شرعیں مقرر کیں ۔ آخضرت بی نے جب مال غنیمت تقییم کرتے تھے تو اپ عزیر و
اقارب کا حقہ لگاتے تھے۔ فلفائے راشدین میں سے کی نے تی کہ حضرت علی بنی
مذمنے بھی ہاشموں کو بھی حسہ نہیں دیا۔

آ تخضرت علی کے زمانے میں بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد تک تمین طلاقیں اللہ سیجی جاتی تھیں ، حضرت عمر رض اللہ عنہ مناوی کرا دی کہ تمین طلاقیں تمین تجی جاتی تھیں ، حضرت عمر رض اللہ عنہ کے لیے فقیر کی کتاب '' خوا تمین اور وین سائل'' الماحظ فرمائیں) آ تخضرت علی عبد میں شراب چنے کی سزامیں کوئی حد مقررتہیں کی گئی تھی ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی حد میں در سے مقرر کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں شراب نوشی کا زیادہ رواح ہو چلاتھا، میں سے ۹ مرضی کو تر سے مقرر کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہا تھے دور میں شراب نوشی کا زیادہ رواح ہو چلاتھا، میں سے ۹ مرضی کروئے۔

ملی کا تشریعی تھی مجھ کراس کی مخالفت کرتے تھے؟ (ہر گرنہیں) حقیقت بیرے کہ صحابہ رات دن آنخفٹرت علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیضِ صحبت کی وجہ سے شریعت کے اداشناس ہو گئے تھے۔ .....امام ابو **عنیفہ** منی الله عندف اس موقع برصحابه بی کودلیل راه بنایا۔اوراس متم کے مسائل بی ان کی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے لیکن جن لوگوں کی **نگاہ اس تکت** تكنبين بينجي وه امام ابوحنيفه مني الله عنه بلكه محابه كوبھي مور دِالزام همراتے ہيں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانی نے حصرت عمر رمنی اللہ عند کا قول تقل کر کے تکھا ہے کہ آ تخضرت اللينة كے مقالبے میں بے جارے عمر كى كيا حقیقت ہے؟ لیکن قاضى شوكا فی بیرنہ سمجے کہ حضرت عمر منی اللہ عنہ قاضی صاحب سے زیادہ اس بات کو بچھتے تھے کہ رسول مَنْ الله كَانَ مِنْ الله كَانُ كُونَى حقيقت تبين "ر (سيرة النعمان:٣٣٣) اگر محض ظاہر بینوں کے اعتراضات کو دیکھا جائے تو بیمسوں ہوگا کہ فلاں نے حدیث کی مخالفت کی ، فلاس نے حدیث کا اٹکارکیا وغیرہ وغیرہ۔لیکن انصاف پسند قار تمین کے لیے ندکورہ بالا احادیث صححہ کی مثالوں سے بیہ جھنا مجھمشکل نبیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ کے علاوہ اس میں بچھاسرار ورموز بھی ہوتے ہیں، کہیں کوئی علت پوشیدہ ہوتی ہے تو کہیں قیو دوشرا نظ پنہاں ہوتی ہیں، کہیں امروجوب کے لیے ہوتا ہے تو کہیں استحباب واباحت کے لیے بہیں نمی تحریم کے لیے ہوتی ہے تو کہیں تنزیبہ واحتیاط کے لیے۔ چنانچہ تن ہی ہے کہ احادیث کا مجھے منہوم مجھنے اور اور ان سے مسائل کا استنباط كرنے كے ليے فقهي بصيرت اور عقل وفراست ودانا كى ضرورت ہوتی ہے۔ ابل رائے اابل حدیث:

جب احادیث میں تعارض ہوتا تو فقیہ صحابہ کرام ملیم ارمنوان اپنے اجتہاد کی بناء پر ایک میں تعارض ہوتا تو فقیہ صحابہ کرام ملیم ارمنوان اپنے اجتہاد کی بناء پر ایک میں میں تعارض ہوتا تو فقیہ صحابہ کی ہے۔ ایک میں ایو بکر

مدیق بنی اللہ منہ سے روایت کیا کہ صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ (الخیرات الحسان: ۲۳۳) یعنی اگر محابہ کرام کسی فروی مسئلے میں اختلاف نہ کرتے تو نوگوں کے لیے رخصت نہ ہوتی۔ نبی کریم علیق کا ارشاد کرامی بھی ہے کہ میری است کا اختلاف باعث رحمت ہے۔

اسکے باو جو پیمن جہلا ، خود کواہل حدیث اور امام اعظم رض الدُمن کواہلِ رائے قرار دیے ہیں اور کوام کو بیتا تر دیے ہیں کہ امام اعظم رض الدُمن احال بیث ہو ہی کہ امام اعظم رض الدُمن احال کہ بیم اسر بہتان ہے۔ اس بارے میں تفصیلی گفتگو پہلے بھی ہو پکی مکن بیرا تھے۔ حالا نکہ بیم اسر بہتان ہے۔ اس بارے میں تفصیلی گفتگو پہلے بھی ہو پکی لیکن مجد و دین ولمت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث ہر بلوی رحمۃ اللہ بنے اپنے رسالے ' الفضل الموہی فی معنی اذا صح الحدیث فہو ند ہی 'میں اور شارح بخاری مفتی شریف الحق انجدی رحم اللہ نے اپنی شرح بخاری کے مقدے میں جو مدل اور شحقیقی گفتگو کی ہے اس سے چندا قتبا سات بیش خدمت ہیں۔

الم المست اعلی حضرت محدث بر بلوی رحرالته فرماتے ہیں، حضرات عالیہ صحابہ کرام منی اللہ تعانی منبم اجعین ہے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین تک کوئی مجتبد ایسانہیں کہ جس نے بعض احادیث صحیح کو ماؤل یا مرجوح یا کسی نہ کسی وجہ سے متر دک العمل نہ ضہرایا ہو۔ (۱) امیر المونیمن عمر فاروق اعظم رض اللہ عند نے حدیث عمار رض الدعة در بارہ تیم جب یہ عمل نہ کیا اور فرمایا ، اے عمار ! اللہ سے ڈرو۔ (مسلم)

(۲) حضرت امير معاويه رمنی النه عنه نے ابن عمباس رمنی النه عنها کی حدیث وربار هٔ رکعات وتربر عمل نه کیااور فرمایا ،لیس شی من البیت محمجه را ۔ ( بخاری )

(٣) حضرت ابو ہر مرہ رض اللہ عند نے روایت کیا کہ حضورِ اکرم ملکے نے نے مایا

الوضوء مما مست الناد - جے آگ نے چھوا ہو، اس سے وضو ہے۔

المنتاكي منكولي جنكال المنظمة المناس كالمناس المناس كالمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ا

قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مِنی اللہ عند نے یہ صدیت بیان کی تو وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بھی موجود تھے۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما کھی موجود تھے۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے سامنے بیمعارضہ چیش کیا:

انتو ضأ من الد هن انتوضاً من الحميم - كياتيل كاستعال سے ياكرم إلى التو ضأ من الد هن انتوضاً من الحميم - كياتيل كا استعال سے ياكرم إلى كا استعال سے وضواؤث جائے كا - (تذى)

اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رض الذعند نے فرمایا۔ اے بھتیج ! جب حدیث رسول عظیمتے بیان کروں تو مثالیں نہ دیا کرو۔ گر حضرت ابن عباس رض الذعنما ابن رائے پرقائم رہے۔ اور یہی جمہور کا غذہب ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضوئیس جاتا۔ کیا جمہورا مت کو یہ الزام دیا جا سکتا ہے کہ انھوں نے قیاس کی بناء یرحدیث کورک کردیا؟

(۳) حفرت ابو ہریزہ رضی اللہ عنے حضرت ابن عباس رضی الد عبا سے بید حدیث بیان کی کہ جو جنازہ اُٹھائے وضو کرے۔اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عبائے کہا: هل یا کہ جو جنازہ اُٹھائے وضو کرے۔اس پر حضرت ابن عباس وکھی لکڑیاں اُٹھائے ہے ہم یلز منا الو ضوء من حمل عید ان یا بستہ کیا سوکھی لکڑیاں اُٹھائے ہے ہم یروضول ازم ہے۔

کیا اور مہر کچھ مقرر نہیں گیا ، گھر مر گیاراس کی بیز دجہ مہر پائے گی یا نہیں؟ پائے گی تو کتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الفر سنے ایک مہید تک خوروخوض کیا گھر بیر نوی کا دیا ، میں نے اس بارے میں رسول اللہ تھاتھ ہے کچھ نہیں سنا ، میں اپنی رائے بتا تا ہوں۔ اگر درست نہیں تو میری طرف سے ہواد اگر درست نہیں تو میری طرف سے اور اگر درست نہیں تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اس عورت کو میرش و یا جائے نہ کم ندزیادہ۔ اس مجمع میں معقل بن سنان رضی اللہ مند موجود تنے کھڑ ہے ہو کر کہا کہ میں اس کی گوائی و یتا ہوں کہ یہ دی بنت واشق کے بارے میں حضور اقدی تھاتھے نے بہی تھم دیا تھا بیہ من کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عذا سے فوش ہوئے کہ بھی استے مسرور نہ دیکھے گئے میں کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عذا سنے فوش ہوئے کہ بھی استے مسرور نہ دیکھے گئے اسے مسرور نہ دیکھے گئے اسے مسرور نہی اللہ عند اپنے معقل رضی اللہ عند کی بیرحد یہ شاہم نہیں کی اور ہے کہ کر دیا۔

ما نصغی بقول اعرابی بو ال علی عقبیه و حسبها المیراث و لا مهر لها این این ایزیون پر بیتاب کرنے والے گوارکی بات پر بم کان نیس دھرتے وال عورت کو صرف میراث ملح گا۔ مہراس کے لئے نہیں ہے۔

حضرت علی رش الند من کا میر قول ندمجمی خاہت ہوتو اتنا تو طے ہے کہ حضرت علی رسی الند مند کا قول یہی ہے کہ حضرت علی رسی الند مند کا قول یہی ہے کہ ایسی عورت کو صرف میراث ملے گی۔ اور پہی بھی جمین سلے گا۔ اور پہی حضرت زید بن خاہت ، ابن عباس اور ابن عمر رضی الند منبم کا بھی ند ہب ہے۔ اب بتا ہے مضرت علی بنی اللہ عند اور تینوں فقیا عصابہ کے بارے میں کیا فتوی ہے؟ یہ اہل رائے مضرت علی بنی اللہ حدیث ؟ یہ اہل رائے منا علی حدیث ؟۔

صدیث ابرائیم سے ذکر کی تو انھوں نے کہا، اس پر حضرت عمرض اند منے یہ فرمایا:

لا ندع کتاب الله و سنة نبینا مَنْتُ بقول اهراً ة لا ندری احفظت ام نسیت فکان عمو جعل لهاالسکنی والنفقة \_ ہم الله کی کیاب اورایخ نی علی سنت ایک مورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ کتے پہتنیں اس نے یا در کھایا بحول گئی حضرت عمرض اند عند نے ایک عورت کو نققہ بھی دلایا اور مکان بھی ۔

گئی حضرت عمرض اند عند نے ایک عورت کو نقتہ بھی دلایا اور مکان بھی ۔

شار صین نے کہا کہ کتاب اللہ سے مراوسورة طلاق کی یہ دوآ بیش بین:

ولا تنجو جو ھن من بیو تھن ۔ آھیں (عدت کے دوران) ان کے گھروں سے نہ کا اور نہ وہ خور دکھیں ۔

تکا اوا ور نہ وہ خور دکھیں ۔

اسكنوهن من حيث مسكنته جبال خودر ہے ہوو بين انبين ركھوا بي طاقت مجر۔
ليكن گذارش بيہ ب كه ان آيتوں بين بي تصريح نبين ب كه بيطلاق والى كے لئے بين گذارش بيہ كه بيطلاق والى كے لئے بين ۔ اور آپ كے نزد كي خبر واحد سے كتاب الله كي تخصيص جائز تو كيوں نه است فاطمه بنت قيس رضى الذعنباكى حديث سے حضرت عمر رضى الله عند نے خاص فر مايا۔ آپ لوگوں كى زبان بين بي حضرت عمر رضى الله عند كا قياس تھا كه انحوں نے آيتوں كوا ہے عموم ميں ركھا تو بية قياس تھا كه انحوں نے آيتوں كوا بي عموم ميں ركھا تو بية قياس سے حديث كار وكرنا ہوا۔

بولئے مفرت عمر رض انڈ عنہ کے بارے میں کیا شخفیل ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رض انڈ عنہ کے بارے میں کیا شخفیل ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رسی الدعنہ نے سکوت کیا۔ حضرت عمر رسی اللہ عنہ نے سحا بہرام کے مجمع عام میں بیہ فیصلہ فر مایاسب نے سکوت کیا۔ کیا سب صحابہ کرام قبیاً میں نتھے؟۔

روگنی وہ حدیث جواس کے معارض ہے وہ ترندی میں فدکورٹیں البتہ احناف کے اصول فقہ میں فرکورٹیں البتہ احناف کے اصول فقہ میں فرکور ہے کہ حضرت عمر منی اللہ منے فرمایا، میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ ایسی عورت کے لئے نفتہ اور سکتی ہے۔ یبال بھی احتمال ہے کہ کمیس جو حضرت عمر بنی اللہ علیہ احتمال ہے کہ کمیس جو حضرت عمر بنی اللہ عند کے لئے ہوائی کی مرمطاقہ عملہ کرمایا جیسا کہ منی النہ منازی قباس فرمایا جیسا کہ منی النہ منازی منازی منازی منازی منازی منازی کرمایا جیسا کہ منی النہ منازی م

کتاب اللہ کے سلسلے میں ظاہر ہو گیا اور اگر بالغرض بیار شاد فاص مطاقة محلقہ کے بارے میں ہوتو ایک حدیث کی دوسرے پرتر بیج کی وجہ حضرت مر بنی القہ من کا افقہ ہوتا ہے۔ اور بھی احتاف بھی کہتے ہیں کہ تعارض کے وقت ترجے ہیں روایت کو ہوگی جس کے راوی زیادہ فقیہ ہوں لیکن اب ہمیں بیہ بتا ہے کہ حضرت امام مالک ، امام شافعی ، لیث بن سعدر جم اللہ کا فد ہب ہے کہ اسے رہے کے لئے مکان ملے گا گر نفقہ نہیں ملے گا۔ ترفہ کی ہے ۔ ترفہ کی ہے ۔ ترفہ کی ہے ۔ ترفہ کی ہے کہ اسے دہے کہا ، اسے دہے کے لئے مکان ملے گا گر نفقہ نہیں ملے گا ہے الک بن انس الیہ بن سعداور شافعی کا فد ہب ہے ''۔

ان تنوں ائر کوکس زمرہ میں داخل استے ہو؟۔ اہل دائے کے یا اہل صدیث کے؟
املی حضرت محدث ہر بلوی رحمۃ الله علی فرماتے ہیں ، سیدنا امام مالک بن انس رسی الله عند کا ارشاد ہے، علماء کا عمل صدیثوں سے زیادہ متحکم ہے۔ اور استکا اتباع نے فرمایا ، ایسی جگہ صدیث سنانا پوچ بات ہے۔ ائر تابعین کی ایک جماعت کو جب دوسروں سے ایک حفاف حدیثیں بہنچتیں تو وہ فرماتے ، ہمیں ان حدیثوں کی خبر ہے گرعمل اسکے افلاف برگذر چکا۔

امام محرین ابی بکر بن جریرے بار ہا کے بھائی کہتے بتم نے فلان حدیث پر کیوں نہ تکم کیا؟ وہ فرماتے ، جی نے علماء کواس پر عمل کرتے نہ پایا۔ امام بخاری وامام سلم کے استاذ الاستاذ عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ، اہلی مدیندگی پر انی سنت حدیث سے بہتر ہے۔ ان اقوال کوامام ابن الحاج کی نے مرحل جی روایت کیا۔ رحم اللہ تعالی اب ان انکہ تابعین کے بارے جی کیا کہا جائے گا جو علماء وفقہاء کرام کے ممل کو اب ان انکہ تابعین کے بارے جی کیا گھیے مقلدوں کے چیٹوا میاں نذیر حسین دہلوی احادیث پر ترجے دے رہے جی ؟ بلکہ غیر مقلدوں کے چیٹوا میاں نذیر حسین دہلوی ابنی کتاب معیار الحق میں لکھتے جی کہ دبعض انکہ کا ترک کرتا بعض احادیث کوفرع ایک کتاب معیار الحق میں لکھتے جی کہ دبعض انکہ کا ترک کرتا بعض احادیث کوفرع ایک کتاب معیار الحق میں لکھتے جی کہ دبعض انکہ کا ترک کرتا بعض احادیث کوفرع یا

برعو بےضعف اورامثال اسکے.....الخ"۔

اعلی حضرت رحد الذفر ماتے ہیں، 'اس امثال کے بوھانے نے کھول ویا کہ بے وہوں سنے یاضعف بھی ایکہ بعض احادیث کو قابل عمل نہیں بچھتے۔ اور بیشک ایسانی ہے خوداک '' معیار'' میں حدیثِ جلیل صحیح بخاری شریف حتیٰ مساوی المظل المتلول کو بعض مقلدین شافعید کی شعیرہ تقلید کر کے بحیلہ تاویلات باردہ کا سدہ ساقط فاسدہ متروک العمل کر دیا اور عذر گناہ کے لیے ہولے کہ عمعاً مین الاولة بیتا ویلیس حقد کی گئیں۔ اور ایکے سوااور بہت ی احادیثِ صحاح کو محض ابنا غرب بنانے کے لیے بدعاوی باطلہ المیلہ ذائد بروش کی احادیث میں دور دو بتادیا۔ جس کی تفصیلِ جلیل ، فقیر کے رسالہ عاطلہ ذائد بروش کی اواقی عن جمع المصلاتین میں فہور ہے'۔

إشعاركامسكله:

احناف کو حدیث کے بالقائل قیاس پھل کرنے کا بہت زیادہ طعن، اِشعاد کی کراہت
کو ل سے دیاجا تا ہے۔ اس کا قصدیہ ہے کہ ایام جج میں جوجانور قربانی کے لئے ملہ
معظمہ لے کرجائے جاتے ہیں جنعی بکری کہتے ہیں انعیں شاخت کے لئے یاتو گرون
میں کچھ پہنا دیاجا تا ہے یاان کے کو ہان میں معمولی سازخم لگا دیاجا تا ہے اسے اِشعار
میں کچھ پہنا دیاجا تا ہے یاان کے کو ہان میں معمولی سازخم لگا دیاجا تا ہے اسے اِشعار
میں کھے بہنا دیاجا تا ہے اس کے خودرسول اللہ تھے نے اِشعار کیا۔
کہتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ خودرسول اللہ تھے نے اِشعار کیا۔
حضرت اہام اعظم من اللہ عند نے اِشعار کومنع فر مایا۔ اس پر قیامت سر پر انھال گئ حالانکہ
ہم اس کی بھی بکٹر نے نظریں چیش کر سکتے ہیں کہ احادیث کی صحت سلیم کرتے ہوئے
صحابہ کرام نے حدیث کے صریح منطوق کے خلاف اپنی دائے دی۔ مثلاً سمی حدیث

مِي ہے کہ فرمایا: لا تمنعوا آماء الله مساجد الله۔ الله کی کنیروں کو اللہ کی

بملائی اورمطمانوں کی دعاء میں حاضر ہوں۔

ليكن ام المؤمنين حضرت عا تشمه يقدرنى الأعنها في قرما يا:

آج عورتوں نے جو حال بنار کھا ہے اگرنی میکافٹے ویکھتے تو انبیں مسجدوں سے روک ویتے جیسے بی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں۔

اور بالآخرآج بوری امت نے بالا تفاق عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا ہے۔ بولیے بوری امت نے بھی وہی جرم کیا یا نہیں جو جرم حضرت امام ابو صنیفہ رض اللہ عند نے کیا؟ جواس کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔

اِشعار جومسنون تھا وہ صرف ہے کا کداونٹ کے داکیں یا باکمیں کو ہان کے نیچ تھوڑا سا چرے میں شکاف نگادیں کہ بچھ خون بہہ جائے لیکن جب لوگوں نے اس میں تعدی کی اور مجرے مجرے زخم نگانے لیے جو گوشت پر پہنچ جاتے ۔ اس میں بلاضرورت شرعیہ جانور کو ایڈ ابھی وین تھی اور یہ بھی خطرہ تھا کہ بیزخم بڑھ کر جانور کے ہلاک ہونے کا سبب نہ بن جائے تو امام اعظم رض الذعنے نے اپنے زمانے کے اشعار کو کروہ بتایا۔ ند بھی ارکان کی اوا کیگی میں بھی بھی جوام کا جوش تعدی کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ بی حال اِشعار میں بونے لگا تھا۔

اس کے فتنہ کے سدباب کے لیے امام اعظم رضی اللہ عند نے اسے کروہ بتایا۔ جیسے مورتوں کواس زمانے میں سجد میں نماز کے لئے جانے ہے روکنا حدیث کے منافی نہیں ،ای طرح اِشعار میں تعدی کی بناء پر اِشعار کو کمروہ کہنا ، حدیث کے منافی نہیں۔ یہ لوگوں کے احوال کے اعتبارے ہے۔ (مقدمہ زبہۃ القاری: ۲۰۱) معانی حدیث کافہم:

اعلی معزت امام احمد رضا محدث بریلوی مداند فرماتے ہیں ، امام اجل سفیان بن عیدید ایک آندا و استفالی احمد بیلی میں ماند تعالی استفالی استفالی میں ماند تعالی میں ماند تعالی میں ماند تعالی میں م

كراستاذ الاستاذ بين فرمات بين المحديث مضلة الالفقهاء " صديث مخت مصلة الالفقهاء " صديث مخت مصلة الالفقهاء " مديث مخت محتمراه كراه كرن والى بهوائم مجتمرون ك" -

اسکی شرح میں امام ابن الحاج کی رہداند مرفل میں فرماتے ہیں، 'انگی مراویہ ہے کہ غیر مجہد کھی ظاہر حدیث ہے جو معنے بچھ میں آتے ہیں ان پر جم جاتا ہے حالا تک وہری حدیث ہے تا ہے جس پر ان پر جم جاتا ہے جس پر اس شخص کو اطلاع نہیں ، یا متعدد اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ ہے اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں پر قدرت اس کو حاصل ہوتی ہے جو علم کا دریا بنا اور منصب اجتہا و تک پہنچا (یعنی فقیہ ہوا)'۔

حضورِ اکرم ﷺ کاار شادِگرامی ہے، ''اللہ عزوجل جس ۔ ' ساتھ خیر کاارادہ فرما تا ہے اے دین میں سمجھ عطافر ماتا ہے' ۔ ( بخاری مسلم )

اور بیه حدیث پاک بھی پہلے ندگور ہوئی کہ''اللہ تعالی اس شخص کوخوش وخرم رکھے جس نے میری حدیث من کرانچھی طرح یاد کی اور پھرا ہے دوسروں تک پہنچایا۔ کیونکہ اکثر کوحدیث یاد ہوتی ہے گروہ اسکے نہم وفقہ کی قابلیت نہیں رکھتے بعنی وہ غیر نقیہ ہوتے ہیں اور وہ اے ان تک پہنچاد ہے ہیں جواعلی درجہ کے فقیہ ہوتے ہیں''۔

یں مدین کے تحت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں، اگر فقط حدیث معلوم ہوجا نافہم تھم کے لیے کافی ہوتا تو اس ارشادِ اقدس کے کیامعنی تھے؟ (الفضل الموہمی:۱۴)

ایک بارمشہور محدت وامام اعمش نے امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ دریافت کیا، انہوں نے جواب بتادیا۔ آپ نے کہا، اسکی دلیل؟ امام ابو یوسف نے کہا، فلال صدیت جوآپ نے جواب بتادیا۔ آپ نے کہا، اسکی دلیل؟ امام ابو یوسف نے کہا، فلال صدیت جوآپ سے روایت کی ہے۔ امام اعمش نے ہنس کر فرمایا، یہ صدیت جھے اس وقت سے یا و ہے ہیں۔ بہتہارے والد کی شادی بھی نہوئی تھی گراس کے معنی جھے آئے معلوم ہوئے ہیں۔ بہتہارے والد کی شادی بھی نہوئی تھی گراس کے معنی جھے آئے معلوم ہوئے ہیں۔

# ""harfat.com

پی معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کا مجھتا ہر مخفس کا کام نبیں۔ پھر مجھنے والے بھی مختلف ہرارج کے ہوتے ہوا کہ قرآن وحدیث کا مجھتا ہر مخفس کا کام نبیں۔ پھر مجھنے والے بھی مختلف ہدارج کے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے ایک بات ایک کے بچھ میں آئی ہے اور دوسرے لوگ اے نبیں مجھ یاتے۔ دومٹالیں چیش خدمت ہیں:۔

(۱) حضوراقدی ﷺ نے اخیر عمر مبارک ، دوران خطبہ فرمایا: "الله نے ایک بندے کو یہ افتحار دیا کہ دوران خطبہ فرمایا: "الله نے ایک بندے کو یہ افتحار دیا کہ دنیا پہند کرے یا حضور کی بارگاہ ،اس بندے نے حضور کی بارگاہ کو بہند کیا۔ بین کر حضرت ابو بکر منی اللہ مندونے گئے۔

حفزت عمر رمنی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا سے بوجھا کہتم کیا کہتے ہوتو انہوں نے عرض کیا۔اس میں حضورا قدس علیجے کے وصال کے قرب کی خبر دی جارہی

کی ای تم کا معاملہ حضرت امام اعظمیم منی الله عنداوران کے معاصرین ومعاندین کا بھی اللہ عنداوران کے معاصرین ومعاندین کا بھی اللہ کا اللہ کے اللہ کا الہ

کی الی قوت وصلاحیت عطافر مائی تھی جود وسروں میں نہتی ۔ دوسروں کی نظریں الفاظ کی سطح تک رہتیں اور حضرت امام اعظم رسی الذعنے کی تشدری نظرین فہم معافی کے دقیق ہے دقیق ،ادق سے ادقی بطون تک بہنچ جاتی جس پریدلوگ خود جیران رہ جائے۔ان میں جے انتہ جا ہتا وہ امام کی جلالت کو تسلیم کر لیتا ور ندمعا ندا ندروش پراڈ ارہتا۔
علامہ این جحرمکی شافعی رحم اللہ نے الخیرات الحسان میں خطیب کے حوالے نے قل کیا ہم این جحرمت امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا، حدیث کی تفییر اور حدیث میں جہال جہاں فقہی نکات ہیں، ان کا جائے والا میں نے حضرت امام ابو حنیف رضی احدیث والا میں نے حضرت امام ابو حنیف رضی احدیث کی تفییر اور حدیث میں احدیث والا میں نے حضرت امام ابو حنیف رضی احدیث میں اور خدیث کی تفییر اور حدیث میں احدیث والا میں نے حضرت امام ابو حنیف رضی احدیث اور کا خرت جہاں فقہی نکات ہیں، ان کا جائے والا میں نے جب ان کا خلاف کیا پھرخور کیا تو ان کا خدیب آخرت میں زیادہ کی توجیات د ہندہ نظر آیا۔

ایک بار حضرت امام اعظم رضی الله عند، امام سلیمان اعمش رضی الله مند کے یہال تھے۔ امام اعظم رحمد اللہ سے ہوچھا، اعمش ہے کی نے کے حصائل وریافت کئے ۔ انھوں نے امام اعظم رحمد اللہ سے ہوچھا، آ ب کیا کہتے ہیں؟ آ ب نے ان سب کے تھم بیان فرمائے۔ امام اعمش نے ہوچھا، کہاں سے یہ کہتے ہو؟ فرمایا، آ ب ہی کی بیان کروہ ان احادیث سے۔ اور پھر آ ب نے اُن احادیث مے۔ اور پھر آ ب نے اُن احادیث کے معامناو کے بیان کردیا۔

امام اعمش رحراللہ نے فرمایا، بس بس بیس نے آپ سے جتنی حدیثیں سودن میں بیان کی آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیس میں نہیں جانیا تھا کہ آپ ان احادیث پر یول عمل کرتے ہیں۔

الله تعالی امام اعمش رر الله کو جزائے خیر عطافر مائے ، انہوں نے محدثین اور فقہاء کے مراحب کے محدثین اور فقہاء ک مراحب کے متعلق تمام مباحث کوان چند لفظوں عمل سمیٹ کے دکھویا ہے۔ ایک جاہلانہ اعتراض:

" د معزت اہم اعظم می افد مند کی جلالب شان گھٹانے کے لیے ایک جاہلانہ سوال بہت اوراپ غیر اوراپ غیر اوراپ غیر مقلدین اے بطور وظیفہ پڑھتے بھی ہیں اوراپ غیر مقلد میں اس بالما میں ہیں۔ اس کا فاص سب سے کہ حضرت اہم بخاری ہے بال حلالہ و پڑھا تے بھی ہیں۔ اس کا فاص سب سے کہ حضرت اہم بخاری ہے بال جلالہ شان کہیں کہیں لغوی ، صرفی لغزتی ہوگئی ہے ، جن پرشار حین نے کلام کیا ہے۔ علامہ مینی نے بھی ان لغزشوں کا تذکرہ اپنی شوح میں کردیا ہے بس کیا تھا بھڑ کے بھے تھے میں کردیا ہے بس کیا تھا بھڑ کے بھے تھے میں کردیا ہے بس کیا تھا بھڑ کے بھے میں کردیا ہے بس کیا تھا بھڑ کے بھے میں کردی جلی گئی !!!

ساری د نیاا ام بخاری پراعتراض کر ہے تو کر ہے ایک حنی کیوں کچھ کے۔ دیا نت خدا تری سب کو بالائے طاقی رکھ کرا ام اعظم بنی، نئے عنہ برلعن طعن سب وشتم براتر آئے۔ امام بخاری سے بڑی عقیدت تھی تو ان لغزشوں کی تھیج کرتے۔ بیتو ان سے ہونہ سکا، بہایہ کہ حضرت امام اعظم بنی اللہ عند کا ایک قول ڈھونڈ نکالا جوان معا نہ بین کی بڑھی ہوئی نمو کے خلاف ہے۔

قصہ بیہ ہے کہ ابوعمروعلا ونحوی مقری نے حضرت امام اعظم رسی اندعنہ ہے ہو جھا کہ ل المُثَقَّل ہے قصاص واجب ہے انہیں؟ فرمایا نہیں۔اس پر ابوعمرو نے کہاا گروہ نجیق کے پھر سے مارے پھر بھی نہیں؟ فرمایا،

او قتله بابا قبيس - أكرج (بهار) المنبس تتلكر --

چونگر ابوتیس پر با حرف جار داخل ہے اس کیے اس کومیاء کے ساتھ ' باہی قبیس' ہوتا جا ہے تھا۔ اور حضرت امام اعظم منی اللہ عند نے اسے الف کے ساتھ فر مایا۔ بینو کے معالم مناسبہ مناسبہ

## martaticom

حالانکہ حقیقت اس کے برمکس ہے اس سے ایک طرف حضرت امام اعظم بنی اللہ عند کا نے حتی اللہ عند کا نے حقی اللہ عند کا نحوی تبحر ثابت ہوتا ہے تو دوسری طرف معاندین کی جہالت اور علم نحو میں ان کی بے ما لیگی ٹابت ہوتی ہے اور حد بیہ ہے کہ بخاری سے بھی واقفیت نہیں۔

بخاری قتل ابی بنهل میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اندعند ابوجہل کا سرقلم کرنے گئے تو اس ہے کہا ، انت اباجھل۔ جوروایت بطریق محمد بن تنی ہے اس میں معتمد روایت یکی ہے۔ ابوجہل ۔ اپنے روایت یکی ہے ، حالانکہ ہوتا چاہے ابوجہل ۔ اپنے مخالف پراعتراض کرنے چلے تھے اور ووان کے بی امام پرلوث آیا۔ اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت کا یکی حال ہوتا ہے۔

حقیقت بیہے کہ نہ ' بابالتبیں' غلطہااور نہ ' انت اباجمل' غلط۔اسائے ستہ مکمرہ میں ایک لغت بیمی ہے کہ ' جب غیریائے مشکلم کی جانب مضاف ہوتو ہر حالت میں الف کے ساتھ ان کا اعراب ہوگا''۔

جنانچهای لغت پرمندرجه ذیل شعرب،

قد بلغا في المجد غايتاها

ان اباها و ایا ابا**ها** 

سران غریوں کو بہی معلوم ہے کہ چونکہ نحو میر میں اسائے ستہ مکمرہ کا اعراب بیکھا ہے کہ حالت جرمیں''یا'' کے ساتھ اور حالت رفع میں''واؤ'' کے ساتھ اس لئے'' انت ایا جھل''اور''ولونلہ بابالتیس'' غلط ہے''۔ (مقدمہ نزھۃ القاری: ۲۱۱)

ተ ተ ተ

# marfat.com Marfat.com

#### باب یازدیم(۱۱)

امام اعظم کے اساتذہ:

امام اعظم من الله بند نے علم فقہ کے حصول کے لیے حضرت امام حماد رسی اللہ عنہ کے صلفہ درس ہے وابستگی افقیار کی۔ اس دوران آپ علم حدیث کے حصول کے لیے دنیائے اسلام کے نامور محدثین کرام کی خدمت میں حاضری دیتے رہے کیونکہ فقہی مسائل کی مجتمدانہ تحقیق کے لیے علم حدیث کی تحصیل و تحییل از حدضروری تھی۔

الم ابوطفس كبير رمرالله فرمات جي، بهار عن مان عيل ساختلاف بواكرام البوطفة اورامام شافعي عيل سي كون افضل مي؟ (رض الدُعنها) بيه طع بهواكه دونول كه مشاكخ واما تذه شاركر ليه جائي ، جس كه مشاكخ زياده بهول وه افضل مي جنانجه الم شافعي رض الله عند كه اما تذه أشي (٨٠) شار بوئة جبكه الم اعظم رض الله عند كه اساتذه كي تعداد جار بزارتك بينج كل در مناقب للموفق : ١٣٠)

اور بعض نے کہا ہے کہ بیر جار ہزار شیوخ تا بعین میں سے تھے۔اب آپ خود سوچے کہ ایکے سوااور کتنے ہو پینگے۔(الخیرات الحسان:۸۳)

علامہ موفق رحداللہ نے ای باب میں امام اعظم رضی الذعنے 244 اسا تذہ کرام کے علامہ موفق رحداللہ نے میں امام اعظم منی محدین ہیں امام اعظم بنی محدین ہیں امام اعظم بنی اللہ عندے عقود الجمال میں امام اعظم بنی اللہ عندے 324 مشائخ کے نام لکھے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رمہ اللہ نے آ کے مشائخ میں تابعین وتع تابعین ہے 74 حضرات کے نام لکھے ہیں جن سے آپ نے احادیث روایت کی ہیں جبکہ مات صحابہ کرام کے نام تحریر کیے ہیں۔ (تبییش الصحیفہ: ۱۳)

ناموراسا تذه کرام کامخضر ذکر کرتے ہیں:-

امام محمد بن على با قرر مني الله عنها:

آپ امام حسین بن علی رض الد عنم کے بوتے ہیں۔ آپ نے اپنے والد امام زین العابدین، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ رض الد عنم العابدین، حضرت العابدین، حضرت العام اور کشیر الحدیث ہونے کی وجہ ہے باقر العلوم حدیث ساعت فرمائی۔ آپ کو وسیح العلم اور کشیر الحدیث ہونے کی وجہ ہے باقر العلوم کہا جاتا تھا۔ آپ کے فقیہ اور محدث ہونے پر امام نسائی رمہ اللہ اور دیگر اکا بر محدثین نے گواہی دی۔ آپ کو سیدتا صدیق آگبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ فہما ہے بروی محبت میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو ابو بحر وعمر رضی اللہ میں اور اہلدیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کے وفکہ میں نے اپنے مہمی کو ان سے مجبت کرتے ہوئے پایا ہے'۔

اہام اعظم منی اللہ عند نے اہام محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف امام محمد با قررض اللہ منی اللہ عند نے اہام محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف امام محمد با قررض اللہ نے بھی اکتساب فیض کیا۔ ایک بارائلی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام با قررض اللہ نے فرمایا، ابو حلیفہ! ہم سے پچھے بوچھے۔ آپ نے چند سوالات وریافت کیے اور نیمر اجازت کے کروہاں سے رخصت ہوئے تو امام با قررضی اللہ مند نے حاضرین سے فرمایا، ابو حلیفہ کے باس طاہری علوم کے خزائے ہیں اور جمارے باس باطنی وروحانی علوم کے ذخائر ہیں''۔ (منا قب للموفق: ۱۹۲)

امام ابن عبد البررجرالله لكصة بين كرايك مرتبه جب امام البحنيفه ومنى الله عند امام باقر رمنى الله عند المام باقر رمنى الله عند في قلك كر خصت بوئة وامام باقر رمنى الله عند في قراما، "ان (ايوطنيفه) كاطريقه اورانداز كتنااح يعابه اورائلى فقد كتنى زياده بـ" المام اعظم رضى الله عند في المام عند من الله عند الله عند من الله عند ا

پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ، کوئی فخص ایمانیس ہے کہ میں اسکانامہ اعمال کیراللہ کے پاس فاؤں سوائے اس جا در پوش کے (بعنی حضرت عمرض الله مند کے نامہ اعمال پر حضرت عمرض الله مند کو فخر تھا)'۔ (سوائے بے بہائے امام اعظم نامہ) معنی منی الله مند کی آپ نے وصال فرمایا۔ امام اعظم رضی الله عند کی آپ سے پہلی ملاقات کے وقت کی تفتگو بہت مشہور ہے جو کہ پہلے ندکور ہو چکی۔

امام جعفر صاوق رسى الله منه:

آب امام باقر رسی الد مدے بیے اوراورا مام زین العابدین رسی الد منے ہوتے ہیں۔

آب کے شاکرووں میں امام اعظم کے علاوہ امام مالک، سفیان توری، سفیان بن بن عید، یکی بن سعید، ابن جرت و فیر مدخی الله منافر منی اگا برمحد تین شامل ہیں۔ آب بیحد منقی اور مستجاب الدعوات تھے۔ بلاو ضوب می حدیث روایت نہ کرتے۔ ایک بارا مام ابوحنیفہ رضی اخذہ نہ کے جدم ماکل پر گفتگو ہوئی تو فرمایا، ''بیخص بڑا عالم و فاصل اور فقیہ ہے''۔

میں اخذہ نہ کے جدم ماکل پر گفتگو ہوئی تو فرمایا، '' بیخص بڑا عالم و فاصل اور فقیہ ہے''۔

امام اعظم رنی الله عنظر ماتے ہیں کہ ایک بار میں مدینه منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے بچھے اپنے بالکل قریب بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی ، آپ کا حضراتِ ابو بجر وعمر رضی اللہ مہم متعلق کیا نظر یہ ہے؟ کیونکہ بعض لوگ آپ برالزام لگاتے ہیں کہ آپ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

امام جعفرصادق رض الذعنف فرمایا، رب کعبد کی تشم! بیدلوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹ اپنی بٹی اُم بولتے ہیں۔ اے ابوطنیفہ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت علی رض اللہ عند نے اپنی بٹی اُم کھٹوم بنت فاطمہ رض اللہ عنها کو حضرت عمرض الله عند کے نکاح میں دیا تھا۔ کیا تم نہیں جانے کہ اُم کلٹوم رض الله عنها کو حضرت عمرض الله عند کے نکاح میں دیا تھا۔ کیا تم نہیں جانے کہ اُم کلٹوم رض الله عنها کے نا نا حضرت محمصطفیٰ عبائے سید الانبیاء اور انکی الله جانے کہ اُم کلٹوم رض الله عنها کہ وہندا ہے تھا اُم کھٹوں رض الله جا

جنت کے نوجوانوں کے مردار ہیں۔اگرسیدناعمرض اند منسیدہ ام کلؤم بنی اند عنباکے نکاح کے اہل نہ ہوتے توسیدناعلی بنی اند عنہ کی اس پرداضی نہ ہوتے ۔(الیفاً:۳۱۲) علاء نے فر مایا ہے کہ جسطرح حضرت داؤد طائی رحمہ اند طریقت میں حضرت حبیب عجمی رحمہ اند کے بجاز اور خلیفہ ہیں ای طرح آپ امام اعظم کے بھی مجاز اور خلیفہ ہیں۔اورای طرح امام اعظم رضی اند عز بھی طریقت میں امام جعفر صادق رضی اند عز کے بجاز اور خلیفہ ہیں۔آپ نے سلوک وطریقت میں امام جعفر صادق رضی اند عزے موال میں ہیں۔آپ نے سلوک وطریقت کے مراحل امام جعفر صادق رضی اند عزے دو سال میں مطل کے ہیں بھرفر مایا ہے، لَوُلا السَّنَانُ المَّلَمَ النَّعْمَانُ ۔ "اگر بیدو سال شی ہوتے تو نعمان ہاک ہوجاتا"۔(مقدمہ سوائح بے بہاے امام اعظم :۱۳)

ا مام قاسم بن محمد رضي الله عنه:

آپ حضرت ابو برصدی بن من الذعنے پوتے ہیں۔ مدیند منورہ کے سات مشہور فقہاء
میں ہے ایک ہیں یلم عمل میں تمام اہلِ مدینہ ہے افضل مانے جاتے تھے۔ یکیٰ بن
سعیدر مداللہ کا قول ہے کہ قاسم بن محمہ ہے زیادہ ہم نے کی کو افضل نہ پایا۔ آپ حدیث
میں اپنے والدمحمہ بن ابو بکر، اپنی پھو پھی حضر نئت عائشہ عبداللہ بن مسعود، ابن عمر، ابن
عباس ، ابو ہریرہ ، امیر معاویہ وغیرہ کثیر صحابہ رضی اللہ بن کے شاگر دوں ہیں ۔
آپ کے شاگر دوں میں امام شعمی ، سالم بن عبداللہ ، امام زہری ، امام اعظم اور دیگر سینکر وں تا بعین و تبع تا بعین رضی اللہ میں ۔ آپ زیاوہ و د قت خاموش رہتے اور اصال احادیث کی روایت کم کرتے ۔ اکثر و قت عبادت اللی میں گزارتے ۔ آپ کا وصال احادیث کی روایت کم کرتے ۔ اکثر و قت عبادت اللی میں گزارتے ۔ آپ کا وصال احادیث کی روایت کم کرتے ۔ اکثر و قت عبادت اللی میں گزارتے ۔ آپ کا وصال

حضرت امام تعنی منی الله عنه:

المرف داخب كياتحار

علم وضل كايه عالم تفاكد حضرت عبدالله بن عمر من الدُونمان ايك بارآب كومغازى كا درس دية ساتو فرمايا، واللديين اس نن كو محص الجعاجانا الم "-

ا مام زہری فرماتے ہتھے،'' عالم صرف چار ہیں۔ مدینہ بیں سعید بن مسینب، بھرہ بیں حسن بھری مثام میں کمحول اور کوف میں شعبی''۔ رمنی اللیمنیم اجعین

آب اعلی درجہ کے فقیہ اور مفتی تھے۔امام ابن سیرین رمنی اللہ مذکبتے ہیں کہ امام تعلی رمنی اللہ مذکبتے ہیں کہ امام تعلی رمنی اللہ مند کہتے ہیں کہ امام تعلی رمنی اللہ مندمی مندمی استفاق کی دیا کرتے تھے۔ اللہ مندمی کشیر تعداد کے سما منے فتوکی دیا کرتے تھے۔

اعلی حضرت محدث بریلوی رمراند فرماتے ہیں کہ آب کا فرمانِ عالیشان ہے،'' ہیں سال ہو تھے ہیں کہ سی محدث ہے کوئی حدیث میرے کان تک ایس نہیں پہنچتی جس کا علم مجھے اس محدث ہے زائد نہ ہو''۔ (فآوی رضوبہ جلدہ انہ ۲۰۰)

ا سے مقامہ ذہبی رمداللہ فرماتے ہیں، امام شعبی رض اللہ عند، امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے استاد تھے۔ آپ کا وصال ۱۰ اھیا ۲۰ اھیں ہوا۔

حضرت ابواسحاق مبعى بني الدعنة

آ پ حضرت ابن عباس ، ابن عمر ، ابن زبیر ، براء بن عازب ، زید بن ارقم اور بهت سے صحابہ رضی انتظامی اور بہت سے صحابہ رضی انتظامی سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ بعض کے بقول اٹھا کیس (۲۸) سحابہ کرام ہے آپ کو بالمشافی روایت کا شرف حاصل ہے۔

ا مام بخاری رمر اللہ کے استاد علی بن المد نی رمداللہ کہتے ہیں، میں نے ابوالحق منی اللہ عند کے شیوخ شار کیے تو تعین سو (۳۰۰) شار ہوئے جن میں استی (۸۰) سحابہ کرام شامل ہیں۔ آپ کا وصال ۱۲۹ ہے میں ہوا۔

ا مام شعبه بن الحجاج بني ابدُعد:

marrat.com

ر کی ایام شافعی رمنی الله عنه کا ارشاد ہے، ''اگرامام شعبہ نه ہوتے تو عراق میں کوئی حدیث کا بہجانے والانہ ہوتا''۔

آ پ کواپنے شاگر دِرشیدامام ابوصنیفدر منی اللہ عندے بڑی محبت تھی۔ آ پ ان کی بڑی
تعریف کیا کرتے۔ ایک بارائے ذکر پر فرمایا،''جس طرح مجھے یقین ہے کہ آفآب
روشن ہے ای طرح مجھے یقین ہے کہ علم اورابوصنیف ساتھی اور ہم نشین ہیں''۔
امام بخاری رحہ اللہ کے استاد کی بن معین رحہ اللہ سے امام اعظم ابوصنیفہ رمنی اللہ عند کے
متعلق دریا فت کیا گیا تو فرمایا،

"امام ابو حنیفه رمرالله کے تفتہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آئیس امام شعبہ دمرالله فی میں اور ایت کی اجازت دی ہے اور شعبہ ہی ہیں "۔

زات میں یہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے جرح وتعدیل کے مراتب مقرد کیے۔ ۱۹ میں میں یہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے جرح وتعدیل کے مراتب مقرد کیے۔ ۱۹ میں میں آ یہ کا وصال ہوا۔

حضرت عطاء بن الي رباح رضي الله عنه:

آپنہایت مشہور تالبی ہیں۔ مکہ کرمہ میں سب سے وسیع صلقہ درس آپ ہی کا تھا۔
آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے دوسوسحا بہ کرام کی زیارت کی ہے۔ علم حدیث ہیں آپ
کو ابن عباس ، ابو ہر ریرہ ، ابوسعید خدری اور دیگر کئی صحابہ رہنی انڈ عنم کی شاگر دی کا شرف
حاصل ہوا۔ جہتذین صحابہ نے آپ کے علم وضل کی تعریف کی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عن افر ماتے تھے کہ عطاء بن الی ریاح رمنی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے لوگ میرے یاس کیوں آتے ہیں۔

ریخے۔۱۱۵ھی آپکاوصال ہوا۔

حضرت عكرمددنى اللهمنه:

آپ حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ حنما کے غلام اور شاگر دیتے۔ ایکے علاوہ آپ حضرت علی، ابو ہریرہ، ابن عمر اور دوسرے کی صحابہ رض اللہ عنم سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رض اللہ حنمانے آ کی تعلیم وتربیت کرکے اپنی حیات میں می آپ کو اجتہاد اور فتوی کی اجازت دی۔ تقریباً ستر (۷۰) مشہور تا بعین تفییر وصدیث میں آپ کو اجتہاد اور فتوی کی اجازت دی۔ تقریباً ستر (۷۰) مشہور تا بعین تفییر وصدیث میں آپ کے شاگر دہیں۔

حفرت سعید بن جبیر منی الله عندے پوچھا گیا، و نیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ فرمایا، ہاں، عکر مدر حراللہ امام معنی منی الله عند فرماتے تھے، قرآن جانے والاعکر مدرسی الله عندے بڑھ کرمیں نے نہیں و یکھا۔ کو اھیں آپاوصال ہوا۔

حضرت سلمدين كهيل منى الدعنة

آپ مشہور محدت اور تابعی ہیں۔ حضرت جندب بن عبدالله، عبدالله بن ابی اوقی ،
ابوالفقیل اور بہت ہے دوسرے صحابہ رضی الله عندار کان میں ہوایت کیس۔ سفیان بن
عین در دالله فرماتے ہتے ، 'سلمہ بن کہلی رضی الله عندار کان میں سے ایک رکن ہیں'۔
ابن سعد نے انہیں' کثیر الحدیث' تحریر کیا ہے۔ ابن مبدی کا قول ہے کہ' کوفہ میں چار
لوگ سب سے زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور بن معتمر ، عمرو بن مرہ ، ابو صیمین اور سلمہ بن
کہل' ۔ رضی الله عنم

حضرت محارب بن وتار منى الذمن

آ پ حضرت جابر، عبدالله بن عمر اور دیگر صحابه منی الله عنم سے احادیث روایت کرتے بیں۔امام احمر، ابن معین ، ابوز رعه ، دار قطنی ، ابوحاتم اور امام نسائی وغیرہ نے آپ کو ثقتہ

## märfät.com

آپ نہایت متقی پر ہیزگار تھے۔حضرت سفیان توری رمداند قرماتے تھے، میں نے محارب بن دخار رمداند سے میں نے محارب بن دخار رمداند سے زیادہ عابد وزاہد کوئی ندد یکھا۔ آپ کوف میں منصب قضائر مامور تھے۔ ۲ ااھ میں آپ کا وصال ہوا۔

حضرت قباً وه رمنى الله عنه:

آ پ عظیم محدث اورمشہور تا بعی ہیں۔ آپ بے پٹاہ قوتِ حافظ کے مالک تھے اس لیے احادیث من وعن سانے میں شہرت رکھتے تھے۔ حشرت انس، حضرت ابوالطفیل اور دیگر کئی صحابہ رمنی اللہ منہ سے حدیثیں روایت کیس۔

آپ فرماتے تھے،''جو بات میرے کان میں پڑتی ہے اسے میراول محفوظ کرلیتا ہے''۔ امام اعظم رضی انڈ عنہ نے ان سے بھی اکتسابی ملم کیا۔ کو اھیں وصال ہوا۔

حضرت ساك بن حرب رمني الله عنه:

آ پ جلیل القدر تا بعی اور محدث ہیں اور حدیث میں امام اعظم رضی الله عند کے استاد ہیں۔ آ پ خود فرماتے ہیں کہ' مجھے استی (۸۰) صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہے'۔ آ پ سے دوسو (۲۰۰) حدیثیں مروی ہیں۔

حضرت سفیان تو ری رمنی الله عندان کے بارے میں کہتے ہیں کہ'' ساک بن حرب رمنی اللہ عند سفیان تو ری رمنی اللہ عند سفی سند میں علم مندیں ک'۔ آپ جابر بن سمرہ ، نعمان بن بشیرا ور دیگر سحابہ رمنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ۲۳ اھیں وصال ہوا۔

حضرت بشام بن عروه رضي الشعنه:

آ پ معروف محدث اور تا بعی ہیں، حضرت زبیر منی اللہ عنہ کے بوتے ہیں۔ آپ نے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیس۔ این سعد نے لکھا ہے کہ ہشام بن عروہ رمنی اللہ عنہ، ثقة اور کثیر الحدیث تھے۔

Thatfat.com

المام ما لک، امام ابوصنیف، سفیان توری سفیان بن عیبیندد غیره رمنی اندمنم آب کے شاگرد تھے۔

حضرت سليمان بن مبران رمى الذعه:

آ بام اعمش کے نام سے مشہور ہیں۔ محابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رشی اللہ عند اور حضرت عبد اللہ بن الى اوفى رض اللہ عند كى زيارت كاشرف حاصل تھا۔ آ پ عبد اللہ بن الى اوفى رضى اللہ عند سے حديث روابت كرتے ہيں۔

حضرت امام اعظم ،سفیان توری ،شعبه بن الحجاج ،سفیان بن عیبینه عبدالله بن مبارک ، فضیل بن عیاض وغیره رمنی الدمنم آپ کے شاگردوں میں سے بیں۔آپ نے عمر بھرک امیر یا بادشاہ کا نذران قبول ندکیا۔ ۱۳۸ ہیں آپ کا وصال ہوا۔

حضرت عون بن عيداللد مني الشعد:

آ پ بھی مشہور تا بعی اور تقیم محدث ہیں۔ آ کے والد عبداللّذر ضی الله عند، حضرت عبداللّذین الله عند، حضرت عبداللّذین مسعود رمنی الله عند کے بیجتے ہیں۔ آ پ حدیث میں تقد مانے جاتے ہیں۔ زبدو تفوی کا بیکر تھے۔ آپ حضرت ابو ہر رہے و رضی الله عندا ور عبداللّذ بن عمر رنبی الله عندا عدیثیں روایت کرتے ہیں۔ گرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

حضرت سلیمان بن بیبادینی شعد:

آ پام المونین حضرت میموند بنی امنه عنبا کے آزاد کردو ہیں۔ مدینه منور و کے مشہور سات فقہا ، میں علم فضل کے اعتبار سے ان کا دوسرانمبر تھا۔ آپ تا بعین کرام کی جماعت میں نہایت عابدوزا ہداور کامل فنید شمجے جاتے تھے۔ ے اصدیس آپ کا وصال ہوا۔

حضرت سالم بن عبدالله بني الدعنة

آ پ حضرت عبدالله بن عمر رہنی اند عبدا کے بیٹے میں اور مدیند منورہ کے نامور فقہا ، میں اور مدیند منورہ کے نامور فقہا ، میں ایک میٹے میں اور مدیند منورہ کے نامور فقہا ، میں ایک میں اند عبر ہے۔ الکا انکام کے اللہ انکام کے اللہ انکام کے اللہ انکام کے اللہ انکام کی انکام کے اللہ انکام کے اللہ انکام کے اللہ انکام کی انتاز کی انت

دین علم حاصل کیا۔ تابعین کی جماعت میں علم وضل کے لحاظ ہے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ عزیا تول ہے کہ آپ اپنے زمانے کے صلحاء وعابدین میں بے مثال اور زہر وتقوی اور علم وضل میں بنظیر تھے۔ ۲۰ اھی وصال ہوا۔ امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عزید نے ان دونوں فقہائے مدینہ سے اکتساب علم کیا اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

فقة في كاسلسله:

ا مام اعظم ابوصنیفہ رمنی اللہ عند جب بہلی بارعماسی خلیفہ منصور کے در بارجی آئے تو مشہور عام ہیں آئے تو مشہور عا عابد وزاہد عیسیٰ بن موک رمہ اللہ نے خلیفہ سے کہا ، یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ خلیفہ نے یو چھا ، آب نے کس سے علم حاصل کیا ؟

آپ نے فرمایا، 'میں نے حضرت عمر کے ساتھیوں سے اور انہوں نے سیدناعمرے،
اور میں نے حضرت علی کے ساتھیوں سے اور انہوں نے سیدنا علی سے، نیز میں نے
حضرت عبد اللہ ابن مسعود کے اصحاب سے اور انہوں نے سیدنا ابن مسعود سے '۔ ارخی
اللہ منہم اجمین ) فلیف نے کہا ہلم تو بہت پختہ حاصل کیا ہے۔ (الخیرات الحسان: ۱۸)
مشہور فقید و محدث امام مسروق بنی اللہ عن فرماتے ہیں '' میں نے صحابہ کرام کی صحب
سے فیض پایا ہے۔ میں نے ویکھا کہ سب صحابہ کرام کاعلم سے کران چھاکا برصحابہ کی
طرف لوثنا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن
جبل، حضرت ابوالدرواء اور حضرت زید بن ثابت ۔ بھر میں نے ان چھے حضرات سے
جبل، حضرت ابوالدرواء اور حضرت زید بن ثابت ۔ بھر میں نے ان چھے حضرات سے
اکتیا بے فیض کیا تو ویکھا کہ ان سب ، علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے
علم برختم ہوگیا''۔ بنی انٹ جمانی ب

(طبقات این سعد ن ۲:۲۵، مرة النفاظ ج ۱:۲۲)

THAT Fat. COM

سکا ہے۔امام تعلی منی مذیر جوکونے کے تقیم محدث وفقیداورامام اعظم منی اندمنے استاد میں ،فرماتے میں بخشور میلائے کے محابہ کرام کے بعد کوف میں عبداللہ بن مسعود منی استاد میں ،فرماتے میں بخشور میلائے کے محابہ کرام کے بعد کوف میں عبداللہ بن مسعود منی استاد میں دین کے فقہاء تھے۔ (تاریخ بغدادج ۲۹۹:۱۲)

آپ کے خاص شاکردوں میں معنرت علقہ، معنرت اسود، قاضی شریح، امام مسروق اور معنرت ابوعبید ورمنی انڈ منبرزیاد و مشہور ہوئے۔

پی فقہ خفی کا سلسلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابوطنیفہ نے امام جماد ہے، انہوں نے حضرت ایراهیم نخفی ہے، انہوں نے علقہ واسود ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی ایڈ تعالی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالی منبی ہم بعین ہے اور انہوں نے رسول اللہ علی ہے مام حاصل کیا۔ اب ہم اس سلسلے کے جلیل القدرائمہ کرام کے بارے میں مختفر گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہم اس سلسلے کے جلیل القدرائمہ کرام کے بارے میں مختفر گفتگو کرتے ہیں۔

سيدتا عبداللدين مسعود رمنى الذعن

آپ اسلام تبول کرنے والے جیمئے تھیں۔ بارگا و نبوی میں آپ کے تعموصی مقام کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آقا ومولی علیہ نے آپ سے بی فرایا،'' کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آقا ومولی علیہ نے آپ سے بی فرایا،'' تمہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آجا وَ اور ہماری خاش باتھی سنو جب تک کہ میں تم کوروکوں'۔

آپ رسول کریم عظی کے خاص خادم اور راز دار صحابی ہے۔ آپ صحابہ کرام میں "صاحب التعلمین والسواک والبواد" کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ کے ذمہ یہ خدشیں تھیں مثلاً آقا کریم عظی کی تعلین پاک اٹھانا، مسواک ساتھ رکھنا، آپے آگ جدشیں تھیں، مثلاً آقا کریم عظی کی تعلین پاک اٹھانا، مسواک ساتھ رکھنا، آپے آگ چانا، وضو کے لیے پانی فراہم کرنا، سفر میں بستر مبارک اٹھانا، خواب سے بیدار کرنا۔ (سوانے یے بہائے امام عظم: ۱۰۳)

و یکھااورنہ بی محالی نے آپ کارد کیا۔ (ایفا: ۱۰۵)

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رہنی اند عند نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ'' تمام صحابہ جانبے میں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں''۔ آپ کے اس دعویٰ کا کسی صحابی نے انکارنہیں کیا۔

جب حضرت ابو بمرصد بی رض الدعند کی خلافت کا مسئلہ در پیش ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا ، ہم اینے دینوی امور کے لیے اس ہستی کو پہند کرتے ہیں جسکو ہمارے آقا ومولی ﷺ نے ہمارے دین کام کے لیے پہند کیا۔ یعنی حضور ﷺ نے جمارے دین کام کے لیے پہند کیا۔ یعنی حضور ﷺ نے حضرت ابو بمرصد ایق رضی اللہ عند کواین ظاہری حیات مبارکہ میں نماز پڑھانے کے لیے مقرد کیا تھا (اس لیے وہی ہمارے قلیفہ ہو گئے) ۔ نصرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی اس دیل کو صحابہ نے تسلیم کیا۔

علامہ ابن عبدالبر رمراللہ نے لکھا ہے کہ رسول کریم علی کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا میارشاد پہلا اجتہاد تھا۔ (الفِیڈا: ۱۰۱)

نی کریم عظی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ''تم ابن مسعود کے علم کو مضبوط بکڑے رہو'۔ (تر فدی) ایک اور حدیث پاک میں آقا و مولی علی نے جارت اسلامی میں مسعود کے علم کو مضبوط بکڑے رہو'۔ (تر فدی) ایک اور حدیث پاک میں آقا و مولی عبداللہ بھی نے جارت اسلامی عبداللہ بھی مب سے پہلے عبداللہ بھی مسعود رمنی اللہ عندیکا نام لیا۔ (مشکلوق)

یہ وہی ابن مسعود رمنی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق امیر المونین فاروق اعظم رض اللہ عنہ فرماتے ،" یہ ایک تھیلا ہیں علم ہے بھرا ہوا"۔ اور نہایت میہ کہ سید المرسلین علی نے فرمایا،" میں نے اپنی امت کے لیے وہ پندفر مالیا جو پچھ عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنائی کے لیے وہ پندفر مالیا جو پچھ عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنائی کے لیے وہ بندفر مالیا جو پچھ عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنائی رضویہ جا کا ایک اللہ متدرک للحائم)

Traffat.Com

سیرت میں نی کریم میلی ہے قریب تر ہوتا کہ ہم اس سے بچوسیکھیں۔فرمایا، میں کسی ایسے مخص کوئیس جانیا جوعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے زیادہ نی کریم میلی سے قریب ہو۔ (بخاری کماب المناقب، باب عبداللہ بن مسعود)

سيدنا على رض الله من كا ارشاد بي " اين مسعود رض الله عند في قرآن بره كرجواس على طال تقااس كوطال كيا اور جوحرام تقااس كوحرام كيا ، وه دين كفيه إلى اور سنت كام الما معلى رمد الله كا قول بي رسول كريم علي كي كصحابه على سه بمار استاد عالم " ما ما معلى رمد الله كا قول بي رسول كريم علي كي كصحابه على سه بمار ساستاد ابن مسعود رض الله عند بره كركوكي فقيه له تقا" \_ (امام البوحنيف اورا تحد ناقد بن ١٦٠) خلاصه يه به كه حضرت عبد الله بن مسعود رض الله عند علوم مصطفی الله كي كريم اخرا ورفقه خلاصه يه به كريم المن من الله بي من الله عند الماد يت تقد آب كريم حل المين اور آب بها محالي جي جوبا قاعده طور برفقه كي تعليم ديته تقد آب سه كيم من ابن عباس ابن عمراور المن في من الله جي سه من الله عن من الله عبي سه من الله على المن في من الله عن من الله عن من الله من آب كا وصال بوا حضرت عمل أن من الله من الله من الله من الله عن من الله من الله من الله عن من الله عن الله عن الله عن من الله من آب كا وصال بوا حدال عمل آب كا منا من الله عن الله من الله عن ا

اعلیٰ حفرت امام احمد مضامحدت بریلوی رمداند بحدث علی قاری رمداند کے حوالے سے کلمتے ہیں کہ ہمارے انکہ کے فزد کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ منظفاء اربعہ کے بعد سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ای لیے ہمارے امام اعظم ان کی روایت وقول کو خلفا کے اربعہ کے بعد سب محابہ کے قول پرتر جیح دیتے ہیں۔

( فآوي رضويهج ٢:٥ ا٣ بحواله مرقاة شرح مشكوة )

حضرت علقمه بن قيس تخعى من الله عند

آپ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ عند کے فاص شاگر دول عمل ہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند فر ما یا کرتے تھے انھا تھے کاعلم میرے علم سے کم بیس ہے'۔ ابن المان کی سے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا گھے کہا تھے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ النا ہے کہا

صحابه کرام بھی نتو ہے لیا کرتے تھے۔

حضرت علقمہ رض الذعراور آپ کے صاحبز اوے حضرت ابوعبید ورض الذعرت ابن مسعود مسعود رض الذعر کے آئیے کہلائے۔ یہ دونوں حضرات کالل طور پر حضرت ابن مسعود رضی الذعر کے احوال سے متصف تقے۔ حضرت علقمہ رضی الذعر کا وصال ۲۲ ھی ہوا۔ آ کے وصال کی خبرس کر حضرت ابن عباس رضی الذخر مایا '' آج علم کا سرپرست فوت ہوگیا''۔ (سوانح بے بہائے امام اعظم: ۱۰۲)

امام ابوصنیفه رضی الله عند فرماتے میں کہ میں نے امام حماد رضی الله عند کو یہ کہتے سنا کہ جب میں ابرا جیم نخعی رضی الله عند کو دیکھتا تو ان کی سیرت و عا دات دیکھتے والا ہر کوئی یہ کہتا کہ ان کی خصلت وسیرت عین حضرت عاتمہ رضی الله عند کی عا دات دسیرت ہے اور جوعلقمہ رضی الله عند کو دیکھتا وہ کہتا ، انکی عا دات وسیرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کی عادات وسیرت ہے اور جوحضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کی عادات وسیرت ہے۔ (مسیر امام اعظم: ۱۳۰۰)

خوش نقیمی دیکھیے کہ بیخود تا بعی و نقیہ و محدث ، ان کے دو بینتیج اسودا ورعبدالرحمٰن بلندیا ہے تا بعی نقیہ و محدث ، اور ایک نواسہ ابراھیم نخعی تا بعی نقیہ و محدث \_ بعنی ایک محمر میں جار تا بعی اور عالی قدر محدث و نقیہ \_ سبحان اللہ! آپ کا وصال ۱۲ ھیا سمے ھیں ہوا۔

حضرت اسود بن يزيد تخعي منهانشه:

آ پ حضرت علقمہ دمنی اللہ عنہ کے بھیتیجا ور حضرت عبداللہ ابن مسعود رمنی اللہ عنہ کے خاص شاگر دوں میں سے ہیں۔آ پ صاحب علم وضل اور تقی و پر ہیزگار تھے۔آپ کثرت سے نوافل پڑھتے اور سار اسال روزے رکھتے۔آپ نے اتنی جج اور عمرے کیے۔ کوفہ میں آپ کی عبادات وکرامات اسقدر مشہور ہوئیں کہ لوگ آپ کو'' اُسود جنتی''

# mařfáť.com Marfat.com

جب حضرت امیر معاوید بن الله من کرکها دالنی ایم این عمل منگ مالی ہوئی تو انہوں نے حضرت امیر معاوید بن از و پکڑ کرکها دالنی ایم این عمل سب سے ایجھے افضل شخص امود بن یزید رشی الله من کے وسلے سے تھے سے بارش ما تھتے ہیں۔ اور پھر آپ سے بحی و عاکا کہا۔ چنانچہ آپ نے بھی ہتھا تھا کروعا کی توای وقت بارش ہوگئ ۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو روئے گئے۔ کس نے وجہ پوتیسی تو فرم ایا بحص جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو روئے گئے۔ کس نے وجہ پوتیسی تو فرم ایا بحص سے زیادہ روئے کا حقد ار اور کون ہے؟ خدا کی تم اگر الله تعالی اپنے لطف وکرم سے بے بیش دی کو بھی محمول خطا میں بودہ اسکو معاف بھی کر دیتا ہے پھر بھی وہ بھیشاں شخص کرتا ہے اور جس کی خطا کی ہودہ اسکو معاف بھی کر دیتا ہے پھر بھی وہ بھیشاں شخص سے شرمندہ رہتا ہے۔

ا مام اعظم رسی انتد منسے کی نے دریافت کیا کہ حضرت علقمہ در میں انتد عندا ور حضرت اسود دمنی انتد عند میں ہے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا،''خدا کی تشم! میری کیا بساط ہے جو دونوں کا موازنہ کردں،میرا کام یہ ہے کہ ایجے لیے دعا کروں''۔

(اولیاءرجال الحدیث: ۲۷، سوائے بے بہائے امام اعظم: ۱۰۳)

ا مام ایراهیم تختی دنی اندمد:

حضرت ابراهیم بن یزید بخی رض اخذ منظمات کے نامور فقید اور علم الحدیث کے اہام

ہیں۔امُ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اخذ عنها اور دیگر کی صحابہ کرام کی زیارت سے شرف

ہوئے۔ آپ اکثر صحابہ کرام سے بطریق ارسال اور تابعین میں سے حضرت عاقمہ،

حضرت مسروق اور حضرت اسود رضی اخذ منم سے احادیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت علقہ بن قیس آپے ماموں جبکہ حضرت اسود بن یزید آپے مامول زاد بھائی

خیرات علقہ بن قیس آپے مامول جبکہ حضرت اسود بن یزید آپے مامول زاد بھائی

خیرات میں اند میم اختیاری کے مامول خام اللہ بھائی المورث کا اللہ المام المش

مِنْ اللهُ عَدْ أُر مَا سَمِنَ عَنْ مَعَنَ تُو بَهِت بِي مَكْرِحد مِنْ كُو بِهِ كَفْ والله ابراهيم تُخفي مِنى الله عند كے سواكوئي نبيل' - آپ كاوصال ٩٥ ها ٩٦ ه هيں ہوا۔

جب آپ کا وصال ہواتو امام تعمی رضی اللہ عند نے فرمایا ، صدیث وفقہ کا سب برواعالم و نیا سے جواعالم و نیا سے جلا گیا۔ کسی نے کہا ، کیا وہ حسن بھری رضی اللہ عند ہے بھی زیادہ عالم تھے؟ فرمایا ، صرف حسن بھری رضی اللہ عند سے زیادہ نہیں بلکہ وہ پورے عراق وشام و تجاز میں سب صرف حسن بھری رضی اللہ عند سے زیادہ نہیں بلکہ وہ پورے عراق وشام و تجاز میں سب برے فقیہ تھے۔ (اولیا عرجال الحدیث: ۴۰۰ ، سوانح امام اعظم: ۱۰۰)

امام حماً دبن افي سليمان رض الله عنه:

آپ کو نے کے عظیم فقیہ ، جلیل القدر محدث اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت انس رہنی الذعنہ اور تا بعین میں سے ابراهیم نخفی ، سعید بن سیتب ، سعید بن جبیر ، زید بن وہب ، ابو واکل اور امام شعبی وغیر ورمنی الشیم جیسے فقہاء ومحدثین کے مایہ نازشاگر دہیں خصوصاً حضرت ابراهیم نخفی رمنی الشعنہ کے تمام علوم کے وارث اور جانشین ہیں۔

ا مام مسلم اور اصحابِ سنن نے آپکی مرویات کھی ہیں۔ حدیث شریف روایت کرتے وقت آپ پر بیخو دی کا غلبہ وجاتا۔ امام کی وقت آپ پر بیخو دی کا غلبہ وجاتا۔ امام کی من معین ، امام نسائی ، امام بخاری اور ابن حبان وغیرہ بڑے بڑے نقادِ حدیث اماموں نے آپ کو کنیرالحدیث ، ثقة اور نقیہ تحریر کیا ہے۔

آپ کے شاگردوں میں امام ابوحنیفہ، امام اعمش ، سفیان توری، امام شعبہ، امام عاصم احول وغیرہ رمنی الله عنیم جیسے جلیل القدر ائمہ فقہ وحدیث ہیں۔ ۱۲۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ (اولیاءر جال الحدیث: ۹۷)

marfat.com
Marfat.com

#### باب دوازدهم(12)

#### فقد کی ضرورت:

''انیان کی معاشرت کی وسعت نے آئی چیزوں کا انبان کوئی جنادیا ہے کہ آیک انبان آگر لاکھ کوشش کرے کہ وہ دوسرے سے مستعنی ہو جائے تو محال ہے۔ مسلمان چونکہ عبادت کے علاوہ معالمات میں بھی شریعت کا پابند ہے اس لئے اسے عبادات کے علاوہ معالمات میں بھی قدم کھ کھ کھ احکام شریعت کی ضرورت ہے۔

کے علاوہ معالمات میں بھی قدم کھ کھ کھ لاحکام شریعت کی ضرورت ہے۔
آ ب صرف عبادات ہی کو لیجے اسکے فروع وجز کیات کتے کشر ہیں اب ہرانیان کواس کا مکلف کرنا کہ وہ پورا قرآن مجید معنی ومطالب کے حفظ رکھے اور تمام احادیث کو مع سندو مالہ و ماعلیہ یاور کھی، تکلیف مالا بطاق ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ انسان مع سندو مالہ و ماعلیہ یا در کھے، تکلیف مالا بطاق ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ انسان می تشمیم کار ہو۔ اس کے نتیج میں ضروری ہے کہ ایک طبقہ علم دین کی تحصیل اور پھراس کی نشروا شاعت میں معروف ہو۔ جس کا صریح تھم سورۃ التوبۃ کی آ بیت ۱۲۲ میں موجود میں کو فر مانا:

لِيَتَفَقَّهُوُّا فِي الدِّيْنِ۔ "برگروه سے ایک جماعت فقد حاصل کرے "۔ ره محے عوام تو انھیں میکم ہے: فاسئلو الله اللّذِ تحوِ إِنْ تُحَنَّمُ لا تَعَلَّمُونَ ۔ " "علم والوں سے بوچھوا گرشمیں علم بین "۔ (النحل: ۲۲)

عوام کواس کا مکلّف کیا عمیا کہ وہ اللّہ عزوجل اور رسول ﷺ کے بعد علماء کی اطاعت کریں ۔۔ارشاد ہے:

مِائِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِیْعُواللَّهُ واَطِیْعُوالرَّسُولَ وَاُولِی اُلامْرِمِنْکُمْ۔اے ایمان والو!الله کا حکم مانواوررسول کااورتم میں جو حکم والے ہیں ان کا حکم مانو۔

اب ایک مزل بیآتی ہے کہ کوئی شخص ایک ملد ہو چھنے آیا تو کیا بیضروری ہے کہ اسے

ال ایک مزل بیآتی ہے کہ کوئی شخص ایک ملک ہو چھنے آیا تو کیا بیضروری ہے کہ اسے

ال ایک مزل بیآتی ہے کہ ساتھ میں جائے ہوئے ہیں اور میں ایک میں ایک

ے یہ میں کتی ہے۔ اورا تخراج کی دجہ بھی بیان کی جائے۔ اورا کر بیضروری قرارویں تو اس میں کتی دفت اور دشواری اور حرج ہے وہ ظاہر ہے۔ علاوہ ازیں جن جزئیات میں کوئی آیت یا حدیث نہیں ان جزئیات کے بارے میں کیا کیا جائے۔ جہال بک میری معلومات ہیں امت کا اس بڑملی طور پر اجماع ہے کہ قوام کو اتنا تا وینا کافی ہے کہ اس صورت کا رہے ہے۔

اس کے ضروری ہوا کہ امت کے جن علما ہواللہ عزوجل نے بیصلاحیت اورا استطاعت
دی ہے کہ وہ قرآن وا حادیث کے حفظ و صنبط کے ساتھ ساتھ ان کے معانی اور مطالب
سے کما بھنہ واقف ہیں اور ان کے تائخ ومنسوخ کو جانتے ہیں ، جن میں اجتہا و واستعاط
کی بوری قوت ہے ، وہ خدا وارقوت اجتہا دے احکام شرعیہ کا ایسا مجموعہ تیار کردیں جن
میں منتے احکام ذکور ہوں۔

اس ضرورت کوسب سے پہلے امام الائمہ ، سراج الامۃ ، امام اعظم ابوصنیفہ رشی اللہ عزنے محسوس کیا۔ اور آپ نے اپنی پوری خداداد صلاحیت کوقر آن واحادیث واقوال صحابہ سے مسائل کے استخراج واستنباط میں صرف فرمادیا جسکے احسان سے امت مرحومہ عہدہ برآ نہیں ہو سکتی خصوصاً جب کہ وہ دور شروع ہو چکا تھا کہ سینکڑ وال نت نے فتے اٹھ رہے تھے۔ بدند ہب اسلام دشمن عناصر مسلمانوں میں کھل ل کر ہزار ہا ہزارا حادیث کر بھیلا بھے تھے۔ اگر فقہ مرتب نہ ہوتی توامت کا کیا حال ہوتا وہ کسی عاقل سے وشیدہ نہیں '۔ (مقدمہ نزھة القاری: ۱۹۰)

تراب الفقة على فدا بهب الاربعة كوسم وبارات كے مقدمه ميں لكھا ہے، "امام ابوصنيفه منی الفقة علی فدا بهب الاربعة كوسم واصل كيا ، انہوں نے ابراهیم تخفی رضی الله منت منی الله منت الله من الله منت الله من الله منت اور انہوں نے مفرت عبدالله بن مسعود رمنی الله من الله

اور جب حضرت عمر من آخذ مند في الكوكوف بعيجاتو و بال الحيم خيال كوتقويت في اورا كي ميلان رائ على اضاف بوا كيونك عراق على بهت سے اليے مسائل فيش آئے جن سے دينمورو كے قيام على مالية جيس پڑا تھا۔ روز روز في جزئيات فيش آئى تھيں البندا مرورى بواكوان فيش آخدو مسائل كوتو اعد شرعيد پر پيش كيا جائے اورا سكے تھم كے مطابق ان كا جو تھم بوء استنباط كيا جائے "۔ (سوائح بے بہائے ام اعظم ١٠٩) فقد كى ابتدا:

" شاہ ولی اللہ تحدث دہلوی رہ اللہ تھے ہیں کہ رسول اللہ تھا کے کہ انے میں ادکام کی فتمیں نہیں پیدا ہوئی تھیں۔ آخضرت تھے معابہ کے سامنے وضوفر ماتے تھے اور پھر شہتاتے تھے کہ بدر کن ہے ، بدواجب ہے ، بدستحب ہے ۔ سما بہ آپ کو دیکھ کرای طرح وضوکرتے تھے ، نماز کا بھی بھی حال تھا، بعنی صحابہ فرض و واجب وغیرہ کی تنصیل و لَم قَبَیْن میں کیا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ تھے کو نماز پڑھتے و یکھا خود بھی پڑھ کی ۔ ابن عباس رسی اللہ علی کہ جس کہ جس کہ خیل نے کسی آو م کو رسول اللہ تھے کے اصحاب کے بہتر نہیں و یکھا کین انھوں نے رسول اللہ تھے کی زندگی جس تیرہ مسکوں سے بہتر نہیں و یکھا کین انھوں نے رسول اللہ تھے کی زندگی جس تیرہ مسکوں سے فراد و نہیں ہو جھے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں البتہ جو واقعات غیر معمونی طور سے جی آت تے تھے ان جس لوگ آ نخضرت تھے تھے ۔ استماء کرتے اور آنخضرت تھے جو اب دیتے ۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آ ب نے اس پر تھے میں کی بااس سے نارضا مندی ظاہر کی ۔ اس تم کے فتوے عام مجمعوں جس ہوتے تھے اور لوگ آنخضرت تھے اور کوئی طار کی ۔ اس تم کے فتوے عام مجمعوں جس ہوتے تھے اور لوگ آنخضرت تھے اور لوگ آنے کے اقوال کو کوظ رکھتے تھے۔

ترک کردیا۔ اب بحث پیش آئی کہ نماز ہوئی یانہیں اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ بیتو ممکن نہ تھا کہ نماز میں جس قدراعمال تھے سب کوفرض کہد دیا جا تا۔ محابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض وواجب ہیں؟ کتئے مسنون اور مستحب؟ اس تفریق کے لیے جواصول قر اردیے جا سکتے تھے ان پرتمام صحابہ کی آراء کا متنق ہوتا ممکن نہ تھا۔ اس لیے مسائل میں اختلاف آراء ہوا اور اکثر مسکول میں صحابہ کرام کی مختلف آراء ہوا اور اکثر مسکول میں صحابہ کرام کی مختلف آراء ہوا اور اکثر مسکول میں صحابہ کرام کی مختلف آراء قائم ہوئیں۔

بہت ہے ایے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ عظیم کے زمانہ میں انکا میں واثر بھی پایانہیں گیا تھا۔ صحابہ کوان صورتوں میں استباط، تفریع جمل النظیر اور تیاس سے کام لیما پڑا۔ ان اصولوں کے طریقے کیسال نہ تھے اس لیے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانے میں احکام اور مسائل کا ایک دفتر بن می ااور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے'۔ (میرة النعمان: ۲۱۹)

م ہر سے میں اپنے فاوی اور اجتہادات کو جمع نہیں کرتے تھے لیکن بدلتے ہوئے مجہد صحابہ کرام اپنے فاوی اور اجتہادات کو جمع نہیں کرتے تھے لیکن بدلتے ہوئے حالات کے نقاضوں کے بیش نظرتا بعین کے دور میں علماء وفقہاء نے احاد یث نبوی اور فقہ وفاوی کی تدوین کا کام شروع کیا۔ شیخ ابوز ہر ہ مصری رحماللہ کیکھتے ہیں '۔
اور فقہ وفاوی کی تدوین کا کام شروع کیا۔ شیخ ابوز ہر ہ مصری رحماللہ کیکھتے ہیں '۔

ایام اعظم رض الله من کا منامه به ب کرآب نے مسائل کے استعباط کے قواعد وضع کے جس کی وجہ سے فقہ، جو ابتدا میں جزئیات مسائل کا نام تھا، آیک مستقل فن بن عمل میں ۔ بعد میں ایام اعظم رض الله من کے تلاقدہ نے مرتب منظم اور کمانی شکل میں علم فقہ کی اشاعت کی ۔ کی اشاعت کی ۔

فقهی احکام کی اقسام:

مفتى محرشريف الحق المجدى دمه الذرقمطرازين،

"رواق کی قلت اور کشرت کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ متواتر ہمشہور ، خبر واحد۔
اب یہ بالکل بد بھی ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا شوت ایسا بقینی قطعی ہے کہ اس میں کسی شعبے کی محجائش نہیں اور بھی حال حدیث متواتر کا ہے۔ حدیث مشہور کا شوت بھی بقین ہے گرمتواتر کی طرح نہیں۔ اور خبر واحد میں یہ یقین اور کم ورجہ کا ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ داوی لا کھوتو کی الحافظ سمی ، لا کھمتدین سمی ، لا کھمتاط و متیقظ سمی گر ہے واندان ہی۔ بہر حال اس سے بہو، نسیان ، خطا ، بھول چوک مستجد نہیں۔ اس لئے جو ورجہ دو اور دو سے زائد راویوں کا ہے وہ تنہا ایک کا نہیں ہوسکتا۔ اور یہ تحداد جنتی بوصتی جائے گی قوت بردھتی جائے گی۔ اور تعداد تھننے میں قوت تھنتی جائے گی۔ اگر چہ برھتی جائے گی۔ اگر چہ راوی تو کی الحرافظ ہوں۔ اگر جہ راوی تھی میں قوت تھنتی جائے گی۔ اگر چہ راوی تو کی الحرافظ ہوں۔

اب چونکہ فقد کی بنیا دجن برتھی وہ سب ایک درجہ سے بیں ۔اس لئے ضروری ہوا کہ ان سے ثابت ہونے والے امور بھی ایک درجہ کے نہ ہوں بلکہ ان ہیں بھی مختلف مدارج ہوں ۔اس لئے احناف کے بیبال احکام کی ابتدائی تین تسمیس ہو کیں ۔ مامور بہ منہی عند، مباح ۔ پھر مامور بہ کی سات تسمیس ہیں ۔ فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی، سنت مؤکدہ ،سنت غیر مؤکدہ ،مستحب منہی عند کی بھی پانچ

## marfat.com

یہ سب صرف اس کئے کہ قرآن کی عظمت اور قطعیت اپنی جگہ رہے اور احادیث کی عظمت اور قطعیت اپنی جگہ رہے اور احادیث کی عظمت اعتبار عظمت اپنی جگہ۔ اور ٹابت ہونے والے امور کی ان کے ثبوت کی نوعیت کے اعتبار سے حیثیت اپنی جگہ رہے۔

ادکام کے ان فرق مراتب کے موجد حفرت الم اعظم منی اللہ نیس فرق مراتب کو سیمی جہتدین نے قبول کیا۔ اس تقیم ہے بہت ہے وہ ظلجان جوقر آن واحادیث می بطا ہر نظر آتے ہیں خود بخود خم ہوجاتے ہیں۔ مثلاً قر آن مجید میں نماز کے سلسلے می صرف قیام ، قر اُت ، رکوع ، جود کا تھم ہا ان کی تفصیل ہے۔
مثلاً قیام میں قر اُت ہواور قر اُت میں سورة فاتحہ ہو۔ رکوع ، چود میں تبیع پڑھی جائے۔ مثلاً قیام ہیں قر اُت ہواور قر اُت میں سورة فاتحہ ہو۔ رکوع ، چود میں تبیع پڑھی جائے۔ فقہا ، نے جتنی با تیں قر آن مجید یا احادیث متواترہ ہے تابت ہوئی ان کوفرض قر اردیا ۔ اس کو فقہ اُن کو اُن کی مثال ہے ذہن نظین کے خور آن مجید میں ہے۔
آب ایک جزئی مثال ہے ذہن نظین کیجئے ۔ قر آن مجید میں ہے۔
اُن اُن کُور اُن کہ مثال ہو آن پڑھو۔
اُس آیت کاعموم اس کامقت ہے کہ نمازی قر آن کی جو بھی سورة ، آیت پڑھ لے نماز ہو جائے گا گرا حادیث میں ہے کہ نمازی قر آن کی جو بھی سورة ، آیت پڑھ لے نماز

لاصلواۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اورکثراعادیث سے ٹابت ہے کہ حضورا قدس علی اللہ سورۃ فاتحہ کے بعداور بھی قرآن مجید کچھ نہ پچھ پڑھا کرتے تھے جو بالمتبارِ معنی عبر شہرت تک پنجی ہیں۔ ان اعادیث کا مفادیہ ہوا کہ بغیر سورۃ فاتحہ اورضم سورۃ کے مناز نہیں ہوگی۔ فقہاء نے فرق مراتب سے فاکدہ اٹھا کراس تعارض کو دور فرمایا کہ مطلق قرائت فرض اور خاص سورۃ فاتحہ پڑھنااورضم سورۃ واجب۔ اگر (معاذ اللہ) احناف اعادیث کوقائل کے نہائے کے احداث اللہ کے احداث کے احداث اللہ کے احداث کے احدا

کاصول نقد کامسلمہ کلیہ مشہورہ ہے کہ جب قرآن وحدیث میں تعارض ہوتو پہلے تھیں کی کوشش کی جائے۔ تعلیق ہوجائے فہماور نہ بدرجہ مجبوری کماب اللہ کے مقابلہ میں خبرآ حاد ضرور متروک ہوں گی۔ کیا کوئی اے عمل بالحدیث کا ترک کہ سکتا ہے؟ نہیں لیکن عماد کا کوئی علاج نہیں''۔ (مقدمہ نزعة القاری:۱۹۳)

فقه خنی کی بنیاد:

معروف دانشور ڈاکر مجر حیداللہ رمافظ راتے ہیں، 'رسول اللہ عظیفہ کی حیات طیبہ میں اسلامی قانون کے دوستعل ، غیر تبدل پذیر ماخذ یعنی قرآن وصدیث کمل ہوجاتے ہیں۔ قانونی کھئے نظرے جب کوئی نئی تھی پیدا ہوتی تواسے بجھانے کے لیے مسلمان سب سے پہلے قرآن اور پھر صدیث سے رجوع کرتے اورا گران دونوں میں کوئی حل نہ ملک تو بیغیر کے عطا کرد عظیم الشان اصول یعنی اجتہاد پڑمل کرتے ۔ بیاصول بعد میں مسلمانوں کے بہت کام آیا ور نہ اسلامی قانون مجمد ہوجا تا اور مسلمان اسے تاکا فی بیاکر شاید غیر اسلامی قوانی اختیار کے لیے پر مجبور ہوجاتے ۔ اجتہاد کے ذریعے سے ہر بیاکر شاید غیر اسلامی قونون بنانے کاموقع مل گیا''۔ (خطبات بہاولیور: ۱۸) بیلے بیان کیا گیا کہ دھنرت عبداللہ بن مسعود رخی الذین شاگرووں کو صدیث طویل عرصہ کوفد میں گزار ااور درس و تدریس کے ذریع اپنے کی شاگرووں کو صدیث وفتہ کا باہر بنادیا۔ دھنرت علی رخی الدین مسعود شافت میں کوفد ہی میں شخیم رہاور وفتہ کا ایک انہ بر بنادیا۔ دھنرت علی رخی الدین کیا۔ ان دونوں صحاب کی وجہ سے بی کوفہ کو نفتہ کا دار العلوم'' کہا گیا۔

### martateem Marfat.com

جونکہ حضرت ابن مسعود رمنی الله عندا جتہا د وفقوے میں حضرت عمر فاروق رہنی اللہ عنہ کے طريق كارے متاثر تصاس ليے بيكها جاسكتا ہے كه كوفد ميں فقد كى اساس حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ہے منقول فقاویٰ تھے جو آ گے چل کر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ان فقہاء صحابہ کی تعلیمات کو حضرت علقمہ، حضرت اسود اور قاضی شرح وغیرہ نے کوفہ میں خوب پھیلا یا پھران ہے حضرت ابراھیم تخعی نے اکتساب علم قضل کر کے تمام علم حضرت حماد كوننتقل كياجوا ما معظم ابوحنيف كاستاديته \_رضى المدتعاني عنم الجعين -شیخ ابوز ہرہ مصری رمہ اللہ رقمطراز ہیں ، 'جب یہ ٹابت ہو چکا کہ ابراهیم تخعی رہی اللہ عندنے ان تبین ا کا برصحابہ کی فقہ تقل کر کے حضرت حماور منی اللہ عنہ کل جہنچائی کچتر میں قتیمی ورثہ ا مام ابوصنیفہ رضی اللہ عند کے حصے میں آیا تو کوئی وجہ بیس کدامام تخعی رضی اللہ عند نے نقیر حدیث میں اینے طرزِ فکر اور نقل روایت میں انگی شدیدا حتیاط کوامام حمادر می اند منه تک نه پہنچایا ہو۔ چنانچے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کا بیا عالم تھا کہ حدیث روایت کرتے وقت ال ہر کیکی طاری ہو جاتی تھی مباداوہ الی چیز بیان کردیں جوجفنور ﷺ نے نہ فرمائی ہو تکر ا پی رائے ہے فتوی ویے میں اٹھیں کوئی مضا کقہ ندتھا۔ ادھر حصرت عمر منی اللہ عنه لوگول کو قلب روایت کی تلقین کرتے تھے مبادا وہ حدیث ر سول علی بین دروغ حمو کی کا ارتکاب نه کرمینصیں۔ایسے میں حضرت علی بنی اہذا ہے کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی ثفتہ راوی بھی حدیث بیان کرتا تو اے حلف ولاتے اور اس طرح انکی روایت کاتز کیه کرتے''۔ (حیات امام ابوحنیفہ:۵۰۱) حضرت ابراہیم تخعی رضی اللہ عنہ حدیث کی روایت میں ارسال کے عاوی تھے اس کے باوجودرسول الله عليلة ہے روايت كرنے ہے ڈرتے تھے۔ قال رسول الله عليلة كہنے ر قال الصحابي كہنے كوتر جى ويتے تھے۔ آپ سے كہا جاتا ،كيا آپ كوئى حد بث نبوى بالمنزية في المنظمة ا

عبدالله، قال علقمه قال امود كينيكوآسان تراور پهنديده خيال كرنا بون "-بعض دفعدآب الفاظ عديث روايت كرنے كے بجائے حديث كامنبوم خودا بى طرف سے بيان كرديا كرتے تنے۔ (ايعنا: ۳۹۹)

اس ہے معلوم ہوا کہ نمی کریم عظی ہے شریعت اخذ کرنے اور اے دوسرول تک پہنچانے کے دوطریقے رائج تھے۔

اول: ظاہری طریقہ بعنی استاد کے ساتھ صدیث بیان کرنا (متواتر ہویا غیرمتواتر)۔ (بطریق ظاہر)

دوم: حضور عَبِيَّاتُهُ كَاقُوالُ وافعالُ وتقريرے جومسئلہ بجھنا، اے آپ عَلِیْنَهُ کی طرف اختساب کے بغیرییان کرنا۔ (بطریق ولالت)

اول الذكر طریقے ہے احادیث بیان کرنے میں صحابہ بیحدا حتیاط کرتے بلکہ دوسروں کو مجمی منع فرمایا۔
مجمی منع فرماتے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی الذعنہ کا روایات میں احتیاط کرنا او پر حضرت عمر و حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الذعنه کا روایات میں احتیاط کرنا او پر مذکور ہوا۔ امام شافعی رضی الذعنہ فرماتے ہیں کہ '' حضرت ابو بکر صدیق رضی الذعنہ نے جو حدیثیں رسول اللہ مجافی ہے روایت کیس انکی تعداد سترہ سے نیادہ نہیں۔حضرت عمر رضی الذعن کی روایت سے بچاس حدیثیں بھی شابت نہیں و حضرت عثمان رضی الذعن کا بھی بہی طال ہے''۔ (سیرة العمان: ۱۷۸ بحوالے مناقب الشافعی)

صحابہ کرام رسول اللہ علی کو ہر چھوٹی چیز کے متعلق زحت وینے کے بجائے ، حضرت ابو بکر رض اللہ علی کے باس جاتے اوران سے بوچھ لیتے۔ انہیں ایک طرح اجازت تھی کہ وہ تجویے نے موٹے مسائل میں فتوی دیں۔ (خطبات بہاولپور: 24)
سیدنا المام اعظم رض اللہ عنے خضرت ابو بکر وعمر رض اللہ عنہا کے اس قانون پر عمل کیا اور حدیث کی بہل تنہ کی روایت میں کثرت نہ کی۔ (فقد الفقیہ : ۳۲ بحوالہ تر نہی )
مدیث کی بہل تنم کی روایت میں کثرت نہ کی۔ (فقد الفقیہ : ۳۲ بحوالہ تر نہی )
دریافت کرتا تو اس پر قرآن وسنت کی روشن میں فتوئی صادر فرماتے۔ چنا نچہ بیہ کہنا بالکل صحیح ہے کہا مام وقت بی الفاظ ویکھر کی مقد نئی ہوئی جانی جاتی جو نہ کہنا ہوں نہ کہنا ہوں ایک الفاظ ویکھر کی فقہ ہے۔ کہا الفاظ ویکھر کی فقہ ہے۔ کہا الفاظ ویکھر کی فقہ ہے۔ دراصل نہ کور و جیرصحا بہرام کی فقہ یا باالفاظ ویکھر کی فقہ ہے۔
دراصل نہ کور و جیرصحا بہرام کی فقہ یا باالفاظ ویکھر کی فقہ ہے۔

نالدا بن جرکی رساند لکھتے ہیں، ' یہ بات الحجی طرح جان لینی جا ہے کہ علاء کی اس بات ہے کہ ' امام ابوطنیفہ رساندا ورائے اصحاب اہل رائے ہیں' کوئی بینہ سمجھے کہ علاء نے انکی تو بین کی ہے اور نہ ہی یہ سمجھے کہ بید حضرات اپنی رائے کوسنت پرتر جیج و بیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات متعدد طریقوں سے ٹابت ہو چک ہے کہ آپ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات متعدد طریقوں سے ٹابت ہو چک ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن مجید ہے راہنمائی لیتے ہیں اگر قرآن میں تھم نہیں طے تو سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اکر سنت میں نہ طے تو صحابہ کرام کا قول لیتے ہیں اور اس قول کیتے ہیں اور اس میں جوقر آن وسنت کے زیادہ قریب بواور اگر صحابہ کا قول نہیں ملیا تو پھر آپ بعین کے قول نہیں ملیا تو پھر آپ بعین کے قول نہیں ملیا تو پھر آپ بعین ایر نہیں رہتے بلکہ خود اجتباد کرتے ہیں جیسا کہ دوسرے تا بعین اجتباد کرتے ہیں ایک کی ان کیسان کے بیانہ کیسان کیسانا کیسانا کے بیانہ کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کو کو کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کیسانا کو کیسانا کو کیسانا کے کہ کیسانا کو کو کیسانا کیسان

عدت علی قاری رواند\_ز بھی آ کچے اسحاب رائے ہونے کا یکی مغیوم بیان کیا ہے کہ اسحاب رائے ہونے کا یکی مغیوم بیان کیا ہے کہ اسحاب رائے ہوتے کا یکی مغیوم بیان کیا ہے ''ان کواسحاب رائے اس لیے کہا جاتا ہے کہا گی رائے دقیق اور عقل تیز ہوتی ہے''۔ ان کواسحاب رائے اس لیے کہا جاتا ہے کہا ہے کہا جاتا ہے کہا ہے کہا جاتا ہے کہا ہے کہا جاتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا ہے کہا

اس معلوم ہوا کہ امام اعظم رض انڈ عزاور اسکے اصحاب کو اصحاب الرائے اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ (معاذ اللہ ) اپی رائے کو حدیث پرتر جیج و بیتے ہیں بلکہ انہیں اس لیے اہلی رائے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل و دانائی سے حدیث کے مشکل معانی سجھنے کی المہیت رکھتے ہیں۔ امام ربیعہ بن الی عبدالرحمٰن رض انذ عز (التونی ۱۳۱ھ) جو ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور تھے، انکی وجرتشمیہ کے متعلق امام ذہبی جرائد فرماتے ہیں، الرائے کے نام سے مشہور تھے، انکی وجرتشمیہ کے متعلق امام ذہبی جرائد فرماتے ہیں، الرائے کہا گیا ہے انہیں وجہ سے انہیں ربیعۃ الرائے کہا گیا ہے '۔ ( تذکرة الحفاظ ج ۱۳۸۱)

اسی طرح امام مالک،امام شافعی،امام سفیان توری و دیگر مجتبدین حضرات بھی صاحب الرائے میں لیکن فقہ واجتهاد اور قیاس و رائے میں جو بلند متنام امام اعظم اور آیکے اصحاب کوملا، و دکسی اور کونیل سکا۔رسی انڈعنم جعین

امیرالمومنین فی الحدیث حفرت عبدالله بن مبارک بنی اند عنفر ماتے ہیں، 'اگر حدیث معروف ہوا وراس میں رائے کی ضرورت ہوتو اہام مالک، امام سفیان توری اور امام ایو حذیفہ رضی اند عنم کی رائے کی ضرورت ہوتو اہام اعظم رسی اند عنان سب میں فقد کی تنہ کلی والے ہیں اور ان تمنوں میں بڑے فقیہ ہیں''۔ (الخیرات الخسان:۱۰۳) کی جنبی والے ہیں اور ان تمنوں میں بڑے فقیہ ہیں''۔ (الخیرات الخسان:۱۰۳) آپ بی کا ارشاد ہے کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں ابنی رائے سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں جالانکہ میں تو حدیث سے فتو کی دیتا ہوں ہے۔

آپ نے ان ہے یہ بھی روایت کیا کہ '' کتاب اللہ میں تھم ہوتے ہوئے سی کو بھی اپنی رائے ہے ہوئے سی کو بھی اپنی رسول ملطیقی میں تھم ہوتے ہوئے کسی کواپنی رائے ہے ہوئے کا حق نہیں ہے ، اور مانت رسول ملطیقی میں تھم ہوتے ہوئے کسی کواپنی رائے ہے ہولئے کا حق نہیں ہے ، اور مان طرح صحابہ کرام کے اجماع کے ہوتے رائے کے اجماع کے ہوتے اسلیک کا احتماع کے ہوئے اسلیک کی احتماع کے ہوئے اسلیک کا احتماع کے ہوئے کی گھڑے کی گھڑے کی احتماع کے ہوئے کی گھڑے کی گھ

ہوا ہے تو ہم ان کے اس تول کو لیتے ہیں جو قر آن دسنت کے زیادہ قریب ہواور جوا تھے علاوہ ہےاس میں اجتہاد کیا جاتا ہے اور اپنی رائے سے اجتہاد وہ شخص کرسکتا ہے جس کو اختلاف كالتيح علم مواوروه قياس كاصول وضوابط جانتا مؤور (الخيرات الحسان: ٩٦) امام اعظم رض الندعذ كاس بيان سے واضح موجاتا ہے كه ند بہت حنفى كى بنياد واساس دین کے جارمعروف اصول بعنی کتاب وسنت اوراجماع و قیاس ہیں۔ان جاروں اصولوں کے جحت ہونے پراحادیث پہلے ہی پیش کی جانچکی ہیں۔ ایک دن امام اعظم رض الله عند کی ہے قیاس کے متعلق گفتگوفر مارہے تھے کہ ایک شخص نے چیخ کر کہا، قیاس کو چھوڑ دو کیونکہ پہلا قیاس ابلیس ۔ ، کیا تھا۔ آپ نے اس شخص ے فرمایا ہم نے تھیک بات نہیں کی کیونکہ البیس نے اپنے قیاس سے اللہ تعالی کے حکم کو رد کیا۔اس لیے وہ کا فرہوا جبکہ ہمارا قیاس تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کے لیے ہے كيونكه بم قياس كے ذريعے مسئله كواللہ تعالیٰ كی كتاب ، استے رسول عليہ كی سنت اور صحابہ و تابعین کرام کے اقوال کی طرف لے جارہے ہیں اور انتاع کے ارد کروہی رہے ہیں تو ہم کس طرح البیس ملعون کے مساوی ہو تکتے ہیں؟ ین کراس شخص نے کہا،'' مجھ سے غلطی ہوئی میں تو بہ کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ آ کیے دل کو منور کرے جسطرے آپنے میرے دل کومنور کیا''۔ (الخیرات الحسان: ۹۵) ا مام ز قرر مدانلَه قر مات تے ہیں ،'' ا مام اعظم منی الله عندا ورائے تلا مَد ہ قر آن وسنت ہے ہے۔ كركوئي بات نبيس كرتے \_اگر قرآن وسنت ميں تھم نہ ملے تو وہ صحابہ كرام كے اقوال و اعمال کومشعلِ راہ بناتے ہیں اورا گران ذرائع ہے بھی مسئلہ کل نہ ہوتو پھرقر آن وسنت كى روشنى ميں قياس كرتے ہيں' \_ (مناقب للموفق:١١٨) ولی کامل حضرت فضیل بن عیاض رمه امله کی گواہی بھی ملاحظه فرمایئے۔ آپ کا ارشاو THarfat.Com

محابہ کرام وتا بعین عظام ہے اسکاتھ ملتا تو انکی پیروی کرتے ورنہ قیاس کرتے اور بہترین قیاس کرتے''۔ (الخیرات الحسان: ۹۵)

حضرت عبدالله بن مبارک رمرال فرمایا کرتے تھے، "تم بیند کہا کرو کہ بیام ابوضیفہ رسی الله عندی رائے ہے بلکہ بول کہا کرو کہ بیرحدیث کی تغییر ہے '۔ ( ذیل الجواہر ج ۲ الله عندی رائے ہے بلکہ بول کہا کرو کہ بیرحدیث کی تغییر ہے '۔ ( ذیل الجواہر ج ۲ اسلام اسلام الله عندی واثر کا سیکھنا بیشک ضروری ہے تمراسکی تخریج اور وضاحت کے لیے امام اعظم رضی الله عندی عقل وقہم کی ضرورت ہے تاکہ عدیث کی تغییرا وراسکا مفہوم مجماع اسکے '۔ ( منا قب للموفق: ۳۱۳)

ان دلائل مصطوم ہوا کہ امام اعظم ابوصنیفہ منی الذعن قرآن وحدیث اور صحابہ کرام کے اقوال وآٹار کے ہوتے ہوئے ہرگز قیاس ورائے کو اختیار نہ کرتے ہے۔ اور جب آپ قیاس واجتہاد کرتے تو اسکی بنیاد قرآن وسنت اور اجماع صحابہ پر قائم ہوتی ،اس لیے امت کی اکثریت اسکی تعریف اور پیروی کرتی۔ اسکے باوجود آ کجی انساری اور وسعت نظری کا ایماری اور

"میہ ہارا قیاس واجتہاد ہے۔ہم اس پر کسی کومجبور نبیس کرتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا واجبہاد ہے۔ اگر کسی کے پاس اس ہے بہتر رائے ہوتو وولے آئے ہم اسکو قبول کرنے و تیار ہیں"۔(الخیرات الحسان: ۹۸)

حصرت سفبان ثوری رحمدالو باب شعرانی شافعی رحمدالد فرماتے جیں الک واحادیث پر مقدم رکھتے جی جنانچدا مام عبدالو باب شعرانی شافعی رحمدالد فرماتے جیں الک ون جامع مسجد کوفہ میں سفیان ثوری مقاتل بن حیان ،حماد بن سلمہ،امام جعفرصا دق اور دوسرے علماء بنی الله بنی الدوس بے کہا ، بنی اید بات بینی ہے کہا ، بنی اید بات بینی ہے کہ آب میں بگرت قیاس کرتے ہیں۔ آپ نے ان علماء سے کھا گوشروع کی اور ظہر آب دین میں بکثرت قیاس کرتے ہیں۔ آپ نے ان علماء سے کفتگوشروع کی اور ظہر

### martatæém Marfat.com

امام اعظم منی الله مزنے ابنا قد بہب بدیان کیا ، میں سب سے بہلے کتاب اللہ برعمل کرتا ہوں پھر سنتِ نبوی پراور پھرصحا بہرام کے فیصلوں پر۔اگران سب میں مجھے کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر قیاس کرتا ہوں''۔ مین کرنماء کرام کھڑے ہوئے اور آ کیے سراور محصنوں کو چو مااور فرمایا، ' آب علماء کے سردار ہیں۔ماضی میں جو بچھ ہم نے آپ کے متعلق ناروا کہاوہ لاعلمی میں تھا۔ آپ اے معاف کردیں''۔ آپ نے فر مایا ،اللہ تعالی ہماری اور آ کی مغفرت فرمائے۔ (المیز ان: ٦٦)

قر آن وحدیث میں نطبیق:

'' احناف کے اصول نقه کامشہور کلیہ ہے کہ جب قرآن وحدیث میں تعارض ہوتو پہلے تطبیق کی کوشش کی جائے۔تطبیق ہو جائے تو بہتر ور نہ بدرجہ مجبوری کتاب اللہ کے مقابله میں خبرآ حاد ضرورمتروک ہوں گی۔

بات ريب كه جب قرآن مجيد كقطعي الدلالت معني كمعارض كوفي روايت بي تووه حدیث ہی نہیں اگر چہ وہ سب طرح سے درست ہو۔ بی**قاعدہ بھی احناف کا تراشیدہ** نہیں ، صحابہ کرام رض اندینم سے منقول ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رہی اللہ تعالی عنبا کی خدمت میں سے کہا کدایان عمر منی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

ان الميت يعذب ببكاء المحيد زندوكرون سيسير يمزاب بوتاب-ام المؤمنين مِنى الله عنها نے فر مايا ، اللّه عز وجل ايوعبدالرحمٰن بني الله عنه ير رحم فر مائے - بيا یقین ہے کہ وہ جموت نہیں ہولے گر بھول گئے یا چوک گئے۔ قصہ یہ ہے کہ رسول الله علی کے سامنے ایک بہودی عورت کا جنازہ گزرا۔ فرمایا، بیلوگ اس بررور ہے ہیں حالانکہ اس پر قبر میں عذاب ہور ہا ہے۔حضرت ام المؤمنین منی اللہ عنها کی میتنقید اس مدیث کے قرآن کی اس آیت کے معارض ہونے کی دجہ سے تھی کے فرمایا:

# marfat.com

قرآن واحادیث دونوں پراحناف بھی بھی ایسے اہم نازک موقعوں پڑل کر لیتے ہیں کہ ہرمنصف، ویانت داراور ذی نہم دارد یے بغیر نہیں رہ سکے گا۔اس کی مثال قراً ت ظلف امام ہے جس کی قدر سے تفصیل ہے:

احتاف کامسلک بیسے کہ جب جماعت نے نماز پڑھی جائے تو مقتدی قر اُستنہیں کرے کا، خاموش رہے کا بخواہ نماز سرتی ہویا جبری۔

غیر مقلدین بہ کہتے ہیں کہ مقتدی سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے گاان کی ولیل بیصدیت ہے: لاصلوۃ الا بفاتحۃ الکتاب او کما قال۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ احناف کی دلیل قرآن مجید کا بیار شادہے:

وَإِذَا قُوِى القُرُانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُون.

''اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کرسنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحم کیا جائے''۔(الاعراف:۳۰۴)

میآ یت نمازی میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اس لئے یہ
اپنے مورد کے اعتبارے نماز میں قرآن پڑھے جانے کے بارے میں اور قطعی ہوجاتی
ہے۔اورا گرنماز کے بارے میں نہ بھی ہوتی جیسا کہ معاند میں احتان کی ضد ہے قو
بھی اذا قوی القوآن کا عموم نماز میں قرآن پڑھے جانے کو بھی بلا شبہ شامل
ہے۔اس ائے نماز میں قرآن مجید پڑھے جانے کے وقت استماع اور سکوت بھی
قرانی ثابت ہے۔اور تکم صرف بغور سنے کا نبیں بلکہ خاموش رہنے کا بھی ہے۔ حالاتک بغور سنے کے لئے خاموش رہنالازم ہے جو خاموش ندر ہے اور خود او لے جائے وو کیا
ہے میں قرآن مجید بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز سے
میں قرآن مجید بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز سے
میں قرآن مجید بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز سے
میں قرآن مجید بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز سے
میں قرآن میں بلند آواز میں بڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز سے
میں قرآن میں بلند آواز میں بڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز سے
میں قرآن میں بلند آواز میں بڑھا جاتا ہے،اور بھی میں آ ہت جن میں بلند آواز میں بین میں بلند آواز میں بین میں بھی بلند آواز میں بین میں

میں آہت پڑھا جاتا ہے ان میں چونکہ سائی نہیں دیتا تو بغور سنا تو نہ ہوگا کر جب رہنا ضروری ہوگا۔ اس لئے نماز خواہ سرتی ہوخواہ جبری اہام جب قرائت کر سے قومقندی پر چپ رہنا بہر حال ضروری ہے، یچھ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس پر ایک اعتراض اہم بخاری نے جزءالقرائۃ میں یہ کیا کہ بیا آیت خطبے کے وقت نماز سرھنے کے ہار سرمیں نازل ہوئی لیعنی جب خطبہ مور ما ہواور کوئی آئے تو دو

اس پرایک اعتراص ایم بخاری نے جزء القرآة میں بیایا کہ بیآیی سے حطبے کے وقت نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی جب خطبہ ہور ہا ہواور کوئی آئے تو دو رکعت نماز پڑھے، اس نماز میں بیقر آن پڑھ رہا ہے اور حاضرین خاموش ہیں۔ گراس کے متعلق و وکوئی سنہیں پیش کر سکے۔ ان کے برخلاف امام بخاری دھ اینے کے استاذ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، اس پر اجماع ہے کہ بیآیت مطلقاً نماز میں قرائت کے بارے میں نازل ہوئی۔ ای بناء پر وہ جبری نماز وں میں مقتدی کوقر اُست کی اجازت نہیں رہتا، بیس دیتے۔ اس سے قطع نظر نص جب عام ہوتو تھم مورد کے ساتھ خاص نہیں رہتا، نہیں دیتے۔ اس سے قطع نظر نص جب عام ہوتو تھم مورد کے ساتھ خاص نہیں رہتا،

عام بی رہتاہے۔

جب آیت کا صریح مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو تم لوگ بغور سنواور خاموش رہو۔ قر اُت اور خاموش رہے کی تاویل تو امام بخاری نے کرلی کہ آنے والا قر اُت کر رہا ہے لوگ چپ ہیں۔ اگر چہ یہاں حاضرین کا چپ رہنااس کی قرائت کی مجہ ہے نہیں بلکہ خطبہ کی وجہ ہے ہے رگر بغور سننے کا یمبال کیا محل ؟ اسے امام بخاری نے نہیں بتایا۔ یہ اشکال لا بحل ہے ۔ لہذا اگر اس آیت کو خطبے کی حالت کے ساتھ خاص کریں تو لازم آئے گا کہ فاستمعوا له 'کا ارشاد حشو اور ہے معنی ہو جائے''۔ فاص کریں تو لازم آئے گا کہ فاستمعوا له 'کا ارشاد حشو اور ہے معنی ہو جائے''۔ (مقد مہز جہ القاری: ۱۹۱۳۱۹۳)

**ል** ል ል ል

# marfat.com Marfat.com

#### باب سيزيهم(13)

#### فقه خلی که دین:

فقدا فی وسعت و جامعیت کے اعتبار سے زندگی کے تمام مسائل برحاوی ہے۔ المامِ اعظم مِنی الله مندکے زمانے تک اگر چہ فقہ کے بعض مسائل مدون ہو چکے تھے لیکن اسے با قاعدہ ایک کامل دستور اور جامع قانون کی حیثیت حاصل زمتی۔ اسونت تک ندتو استدلال و استنباطِ مسائل کے قواعد مقرر ہوئے تھے نہ بی ایسے اصول و ضوالط طے ہوئے ہے جن کی روشتی میں احکام کی تفریع کی جاتی۔

بار ہا امام اعظم منی اللہ عند نے سرکاری قاضیوں اور حکام کوفیصلوں میں غلطیاں کرتے و یکھا، یہ بھی تدوین فقد کا ایک سب تھا۔ نیز تدن میں وسعت کی وجہ سے روز بروز بخص منائل پیدا ہوتے جارہے تھے۔ اطراف و بلاد ہے آ نے والے سینکڑ وں استفتاء امام اعظم منی اللہ عند کی خدمت میں آ نے گئے تو آ ب نے بیارادہ کیا کہ احکام ومسائل کے وسیع وکثیر جز کیا ہے اصولوں کے ساتھ تر تیب دیکر ایک جامع فن کی شکل دیدی جائے تا کہ آ نے والی شلوں کے لیے اسلامی دستور مشعل را و بن جائے۔

چنانچ آپ نے مدوین فقد کے ظلیم کام کے لیے اپ شاگردوں میں سے جالیس نامورافراد جواب ایک دستوری کمینی تشکیل نامورافراد جواب این اپنی کمینی تشکیل دی ایر تھے، انکاانتخاب کرے ایک دستوری کمینی تشکیل دی۔ یہ سب انکہ حضرات درجہ اجتہاد کو مہنچ ہوئے تھے۔ ان اراکین کمیٹی میں امام ابو یوسف، امام داؤد طائی ، حضرت یکی بن ابی زائدہ، حضرت حفی بن غیاث اور حضرت عبدالله بن مبارک کو روایت اور حدیث و آثار میں خاص کمال حاصل تھا۔ حضرت قاسم بن معن اورامام محمد عربیت اورادب میں مہارت رکھتے تھے جبکہ امام زفر تو تا ایم مشہور تھے۔ رضی الله تعالیم المعنیم اجمین

## Martat.com

کارنامہانجام دیا جواسلای قانون کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہم اور یادگارکارنامہ ہے۔ اس زیانے میں امام مالک، امام اوزاعی وغیرہ بڑے بڑے فقیہ موجود تھے۔ انہوں نے کتابیں بھی تکھیں لیکن ان کی کوششیں انفرادی تھیں۔ امام ابوطنیفہ نے سوچا کہ انفرادی کوشش کی جگہ، اسلامی قانون کی تدوین اگر اجتماعی طور پر کی جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایج بہت سے شاگر دول میں سے جالیس ماہرین قانون فی متخب کر کے ایک اکیڈی قائم کی۔

انتخاب میں اس بات کا خیال رکھا کہ جولوگ قانون کے علاوہ دیگرعلوم اور معاملات کے ماہر ہوں ،انبیں بھی اکیڈی کارکن بنایا جائے غرض مختلف صلاحیتوں کے ماہرین کو اس اکیڈی میں جمع کیا گیا''۔ (خطبات بہاولپور:۸۵)

چونکہ فقہ زندگی کے ہرشعبے سے متعلق مسائل پرمنی ہےاں لیےامام اعظم منی اللہ عند نے مختلف منی اللہ عند نے مختلف علی معاونت سے اسلامی قوانین کو مرتب مختلف علوم وفنون کے ماہرین کو جمع کیا اور پھرائلی معاونت سے اسلامی قوانین کو مرتب کرنے میں مصروف ہوگئے۔

تدوین کا طریقہ بیرتھا کہ امامِ اعظم رضی اللہ عنہ اپنی مسند پر رونق افروز ہوتے ، آپکے سامنے کوئی مسئلہ چیش کیا جاتا اور پھراس مسئلہ پر آپکے تلاندہ گفتگو کرتے ۔ بعض اوقات بحث و تحجیص میں انکی آوازیں بلند ہونے لگتیں اور دیر تک بحث ہوئی رہتی ۔ امامِ اعظم رضی اللہ عنہ ایس بلند ہونے گفتگو سفتے رہتے پھر جب آپ گفتگو شروع کرتے تو رہنی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ

ایک دن امام اعظم رمنی الله عند کسی مسئله پر گفتگوفر مار ہے تھے اور بیرسب حفرات خاموش بیٹھے من رہے تھے۔ایک شخص نے بیر منظرد کھے کر کہا،'' پاک ہے وہ ذات جس نے امام ابوطنیفہ کے لیےان حضرات کو خاموش کرایا''۔ (مناقب للموفق: ۱۲۳)

# märfat.com

کے اصحاب دلائل من کرآپ کی بات مان لینے اور بھی آپ کے دلائل کے مقابل اپنے دلائل ہیں کرتے۔امام اعمش رمداند آپ کے طریقہ کار پر بول تبعرہ کرتے ہیں، ''جب اس مجلس کے سامنے کوئی مسئلہ ہیں ہوتا ہے تو اسکے ارا کین اس مسئلے کواس قدر گروش دیتے ہیں اورا سکے ہر پہلو کا اس قدر فورسے جائزہ لیتے ہیں کہ بالآخراس حل روش ہوجاتا ہے''۔ (منا قب للکروری من ۳:۲)

صدرالائد علامد موق رمراف لکھتے ہیں، امام اعظم رض الدعن نے اپ ند بسب کی اساس
اپ تلافدہ کی شور کی پرر کمی اور ان پرائی رائے مسلط نہ کی۔ اس سے آپ کا مقصد
دین میں احتیاط اور خدا ورسول تھا ہے ہے پر خلوص تعلق میں انتہائی حد تک کوشاں رہنا
تھا۔ آپ ایک مسئلہ چیش کر کے اپ تائدہ کی رائے سنتے اور پھر اپنا نظوریہ بیان
فرماتے۔ ضرورت ہوتی توایک ماہ یازیادہ عرصہ بحث ہوتی ۔ حق کہ جب کی ایک تول
پرآکر بات مشہر جاتی توامام ابو یوسف رمراشا سے اصول میں درج کر لیتے اس طرح
انہوں نے سب اصول تحریر کر لیے۔ (حیات امام ابوطنیفہ: ۱۳۳۱)

خطیب بغدادی رحمد الله نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں بحث شروع ہوجاتی اور اہام عافیہ رحمد الله اسوقت موجود نہ ہوتے تو اہام اعظم رضی الله عزفر ماتے ،اس بحث کو عافیہ کے آئے تک ختم نہ کرو۔ جب عافیہ آ جائے اور وہ مب کی رائے ہے متفق ہوجائے تو اہام اعظم رضی اللہ عزفر ماتے ،اب اس مسئلہ کولکھ لو۔ (تاریخ بغدادج ۱۰۸:۱۲)

ان جالیس میں سے دس یا بارہ ائمہ کی ایک اور خصوصی مجلس تھی جس میں امام اعظم کے علاوہ امام ابو بوسف ، امام زفر ، واؤ وطائی ، عبدالله بن مبارک ، کی بن زکریا ، حبان بن علی ، امام مندل بن علی ، عافیہ بن یزید ، علی بن مسیم علی بن ظبیان ، قاسم بن معن اور اسد بن عمروشامل منعے جوفیصلہ کو حتی شکل دیتی اور پھرا سے تحریر کردیا جاتا ۔ رسی الد منبی جعین مسیم اللہ منسل میں سے جوفیصلہ کو حتی شکل دیتی اور پھرا سے تحریر کردیا جاتا ۔ رسی الد منسی اللہ مسیم اللہ منسل میں سے میں اللہ مسیم اللہ منسل میں سے میں اللہ میں الل

### Tilarfattat.com

حتیٰ کہ آئی اسیری کے ایام میں بھی بیکام جاری تھا۔ اس دستور کے جتنے اجزاء تیار ہوجاتے ، ساتھ ہی ساتھ انہیں شائع کر دیا جاتا۔ یہ جموعہ "کتب فقد الی حنفیہ" کے نام سے مشہور ہوا۔ محدث علی قاری دحداللہ فرماتے ہیں ،

" امام اعظم رض الذعنے نے ترائ ہزار (۱۰۰۰ مسائل طے کیے، ان میں سے ارتمیں ہزار (۲۵۰۰۰۰) مسائل طے کیے، ان میں سے ارتمیں ہزار (۳۵،۰۰۰) عبادات سے متعلق اور دیر بینتالیس ہزار (۳۵،۰۰۰) مسائل معاملات سے متعلق تھے"۔ (ذیل الجواہرج ۲:۲۲۲)

آزاد خیال عالم بلی نعمانی بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ 'ام ابوحنیفہ نے جس قدر سائل مدوّن کیے ان کی تعداد بارہ لا کھنوے ہزارے کچھزیادہ تھی۔ شمس الائمہ کردری نے تکھا ہے کہ بیمسائل چھولا کھ تھے۔ بیخاص تعداد شاید سیح نہ ہوئیکن پچھ شہز ہیں کہ ان کی تعداد لا کھوں ہے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان شہر ہیں کی تقداد لا کھوں ہے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اس کی تقدد لی ہو سکتی ہے'۔ (سیرة النعمان: ۱۰۹)

معنیقت بیہے کہ آپ نے اپنے ٹاگرووں کو تدوین فقد کا اس قدر ماہر بناویا تھا کہ یہ کام آپ کے وصال کے بعد بھی جاری رہا۔

ایک شخص نے امام وکیج رمداللہ سے کہا، '' امام ابو حنیفہ سے خلطی ہوئی''۔ تو امام وکیج
الجراح رمداللہ نے فرمایا، جولوگ بیہ کہتے ہیں وہ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے ذیادہ
گراہ ہیں۔ امام ابو جنیفہ رضی اللہ عظمی کیمے کر سکتے ہیں جبکہ اسکھ ساتھ امام ابو بیسف
اور امام زفر جیسے فقہ کے امام شخصاور یکی بن زکر یا بن زائدہ، حفص بن غیاث، امام
حبان، امام مندل جیسے محد ثین شخصاور قاسم بن معن جیسے لغت وعربیت کے ماہر شخص
اور داؤد طائی اور فضیل بن عمیاض جیسے زمد وتقوی کے امام موجود شخص۔ تو جس کے
ساتھی ایسے لوگ ہوں اس سے خطا کیونگر ممکن ہے، کیونکہ اگر وہ خلطی کرتے تو یہ لوگ

### markat.Eom

امام وکیج رمدان کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کدامام اعظم منی الله مذکے ماتھ تھ وین فقت میں جولوگ شریک بنے وہ سب علم وضل کے اعتبار سے استاد زباندا ور دہبر وراہنما کی حیثیت کے حال تھے نان اکا برین امت نے امام اعظم رضی الله مندکی فقیمی بصیرت اور مجتهداندرا ہنمائی میں فقہ فقی کی تدوین کر کے اسے غداجب مخالث (ماکی مشافعی اور صنبلی غداجب) کے لیے نشان را ہا اور سنگ میل بنادیا۔

فقها و نے کیا خوب فر مایا ہے ،" فقہ کا کھیت حضرت عبدالله بن مسعود رض اللہ عند نے اسے بویا ، حضرت عبدالله بن مسعود رض اللہ عند نے اسے میراب کیا ، حضرت ایرا جیم نحقی رض اللہ عند نے اسے کا کا ، حضرت میا وضیفہ رضی اللہ عند نے اسے اسکا اتاج چدا کیا ، امام ابو حضیفہ رضی اللہ عند نے اسے جیسا ، امام ابو بوسف رضی اللہ عند نے اسے کوند حا اور امام محمد رضی اللہ عند نے اسکی روشیال بیکا کیں جبکہ باتی لوگ اسکے کھانے والے ہیں '۔ (در مختار)

#### سب فقه کی مدوین:

است مسلمہ کی سہولت اور علاء کی آسانی کے لیے سب سے پہلے امام اعظم رسی اللہ عند نے ۔ تدو-بن کتب کی ضرورت محسوس کی اور علم شریعت کی تدوین فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رمدار ندر تمطراز ہیں ،

"ام ابوطنیفدرش اندور کے مناقب میں میصفت منفر داور خاص ہے کہ آپ ہی وہ پہلے مناقب میں اندور کے مناقب میں اندور کے مناقب میں تقیم فر مایا پھراسکی پیروی امام مالک نے "موطا" کی ترتیب میں کی۔امام صاحب ہے پہلے کسی نے ایسا نہ کیا کیونکہ میجا ہے کرام اور تابعین نے علم شریعت کونہ تو آبواب میں تقیم کیا اور نہ ہی کوئی میجا کہ کہ دوہ اپنے حافظ کی قوت پراعتماد کرتے تھے۔ جب امام اعظم رض الله منتشر ہوتا جارہا ہے تو آبیں اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوا تو آپ منتشر ہوتا جارہا ہے تقیم کیا تھی کے آب میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے خات کے ایسا کے خات کے ایسا کہ اللہ کے خات کے اللہ کی میں اللہ میں اللہ کی خات کے اللہ کی خات کے اللہ کی خات اللہ کی خات اللہ اللہ کی خات اللہ کی خات کے اللہ کی خات کی خات کے اللہ کی خات کی خات کے اللہ کی خات کے اللہ کی خات کے اللہ کی خات کے اللہ کی خات کی خات کی خات کی خات کے اللہ کی خات کی خات کے اللہ کی خات کی خات کی خات کے اللہ کی خات کے خات کی خات کی خات کی خات کے خات کے خات کے خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خات کی خات کے خات کے خات کی خات کے خات کے خات کے خات کی خات کے خات کی خات کے خات کے خات کے خات کے خات کی خات کے خات کی خات کی خات کے خات کی خات کے خات کی خات کے خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خات کی خات کے خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کی خات کے خات کی خات کے خات کی خات

شروع كيا بچر باب الصلوّة ، بجرتمام عبادات بجرمعاطلات اورآخر مين دراثت كا باب مرتب كيا" ـ (تبيين الصحيفه :۴۵)

"امام اعظم رض الدعن بہلے مسائل بیان کیے جاتے تھے گرجس تر تیب اور صبط ہے امام صاحب نے تدوین فر مائی وہ آپ ہی کی اولیت ہے"۔ (مناقب للموفق: ۲۷۹) علامدا بن حجر کی رمراللہ لکھتے ہیں،" آپ سب سے پہلے وہ خض ہیں جس نے علم فقہ کی تدوین کی اور اسکو ابواب میں مدون کیا اور اسکی کتابیں مرتب کیں جیسا کہ آخ کل موجود ہیں۔ امام مالک رمراللہ نے اپنی کتاب" موطا" میں انہیں کی بیروی کی۔ اس سے قبل لوگ اپنی یا دواشت پراعتما وکرتے تھے۔ آپ ہی سب سے پہلے خص ہیں جس سے بہلے خص ہیں جس نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط وضع کی"۔ (الخیرات الحسان: ۱۰۱)

" تجب ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی (امام اعظم کی) اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام سفیان توری نے بڑے لطا نف الحیل ہے کتاب الربمن کی نقل حاصل کی اور اسکوا کڑ پیشِ نظر رکھتے تھے۔ زاکہ ہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر ہانے ایک کتاب ویکھی جبکا وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ ان سے اجازت مانگ کر میں اسکود کھنے لگاتو وہ امام ابوضیفہ کی کتاب الربمن نگل ۔ میں نے تبجہ بے چھا ، کہ آب ابوضیفہ کی کتابیں ویکھتے ہیں؟ ، بوئے ،" کاش آئی سب کتابیں ویکھتے ہیں؟ ، بوئے ،" کاش آئی سب کتابیں میں جو کہ است بیں کہ اسوقت بڑے ہیں کہ میں کتابیں کی اسوقت بڑے ہیں کہ میانِ فن موجود تھے اور الن میں بعض امام ابوضیفہ کی خالفت بھی رکھتے تھے تا ہم کی کو مرکب نے تھے تا ہم کی کو مرکب کی دو تھے اور الن میں بعض امام ابوضیفہ کی خالفت بھی رکھتے تھے تا ہم کی کو مرکب کی دو تھے اور الن میں بعض امام ابوضیفہ کی خالفت بھی رکھتے تھے تا ہم کی کو اس کتاب کی رد وقد ح کی جرائے نہیں ہوئی۔ (سیرۃ النعمان : ۲۲۸)

حنقی فقہ جس میں امام ابوصنیفہ رمراللہ کے علاوہ ایکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں، دنیائے اسلام کا بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔اگر چہ بعد میں علائے حنفیہ نے اسلام میں ایک کا بہت کا میں کا بہت کے معام میں انعاد کے دیگر شاگرد

آ کے طریق اجتہادی پیروی کرتے ہوئے اور آ کے مرتب کردہ فقی قواعد واصول کے مطابق بی قرآن وحدیث سے مسائل اخذ کرتے رہے۔ ای بناء پرامام اعظم رسی اللہ من جہتد فی الشرع" ہیں اور آ کے ان شاگردول کو" جہتد فی المذہب" کا درجہ حاصل ہے اوروہ اصول جی امام اعظم رسی اندعن بی کے مقلد ہیں۔

المام ابو بوسف اورا مام محد جمها الله نے کی مسائل میں امام اعظم رض الله عندی رائے ہے اختطاف کیا ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے امام اعظم رض الله عند پر طعندزنی کرتے ہیں۔ حال تکہ اس حقیقت کوخو و امام ابو یوسف، امام زفر اور امام محد جمم الله نے بیان کیا۔ ایکے بقول ، ہم نے جو اقوال بظاہر امام اعظم رضی اللہ عندی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کے وہ بھی درامسل امام اعظم رضی اللہ عندی کے اقوال ہیں کیونکہ بعض مسائل ہیں امام اعظم رضی اللہ عندی آراء طاہر کی تھیں۔

ا مام ابو بوسف رمدانتہ نے فرمایا،'' میں نے امامِ اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی قول کی سوائے ایک قول کے مخالفت نہیں گ''۔ (شامی جا : ۳۹)

اس طرح امام ز فررمه الله کا ارشاد ہے،

ما خالفت ابا حنيفة في قول الا وقد كان ابو حنيفة يقول به.

''میں نے کسی قول میں امام ابوصنیف کی مخالفت نبیس کی تکریہ کہ وہ بھی امام اعظم منی اللہ عند بی کا ایک قول ہوتا تھا'' ۔ ( الجوا هرالمصینہ ،جا:۳۲۳)

الم م اعظم منی الله عند كافقهی مجموعه جوكتب فقدا فی حنفید كے نام سے موسوم ب اسكی تفصیل حب و بل ب اسكی تفصیل حب و بل ب اسلام ابو بوسف رحمد الله اورا مام محمد رحمد الله في مرحب كيا ب - مسبوط و بل ب خلام الرواية: اس من حير كتابي بي - جامع صغير، جامع كبير، مبسوط، 1 - كتب فلا بر الرواية: اس من حير كتابي بي - جامع صغير، جامع كبير، مبسوط،

زيادات ،السير الصغير،السير الكبير-

# That fat. com

مشمل ایک کتاب' کافی'' لکھی۔ امام سرحتی رحداللہ نے اس کتاب کی تمیں (۳۰) جلدوں میں شرح لکھی جو' مبسوط' کے نام سے مشہور ہے۔ 2۔ کتب نوادر:

کتب ظاہرالردایة کے علاوہ جو دیگر کتب امام محمد رحمہ اللہ نے تصنیف فرما کمیں انہیں نوا درات کہتے ہیں۔ اسمیس کیسانیات، جرجانیات، ہارو نیات، امالی امام محمد، نوا دراین رستم وغیرہ شامل ہیں۔ انکے علاوہ حدیث وفقہ میں امام محمد اور امام ابو یوسف رجمہ اللہ دوسری کتب مثلاً کتاب الحجم ، کتاب الآثار، کتاب الخراج ، اختلاف الی حنف واین الی دوسری کتب مثلاً کتاب الحجم وغیرہ پر بھی کتب نوا در کا اطلاق ہوتا ہے۔

یکی ، الردعلی سیر الاوزاعی اور موطاا مام محمد وغیرہ پر بھی کتب نوا در کا اطلاق ہوتا ہے۔

یکی ، الردعلی سیر الاوزاعی اور موطاا مام محمد وغیرہ پر بھی کتب نوا در کا اطلاق ہوتا ہے۔

یکی ۔ عظ

تصانیفِ امام اعظم:

صحابہ کرام اور تابعین عظام کے زیانے میں کتا میں لکھنے کا باقاعدہ دوائی نہیں تھا۔ لوگ اپنے حافظے اور بادواشت پراعتاد کرتے۔ دوسری صدی جمری میں تصنیف و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ امام اعظم رضی الشعند نے تدوین فقد کے لیے کوفہ میں کہلس فقہ قائم کی جس میں آپ اپنے شاگر دول کوا حاویث اور فقہ کا الماکراتے تھے۔ اس علمی ذخیرہ کو آپ کے تلاندہ نے اپنے النے حلقول میں بیان کیا اس طرح بیروا بات اپنی کی طرف منسوب ہو گئیں۔ گویا آپ کے تلاندہ کی طرف منسوب تصانیف ورحقیقت امام اعظم ہی کی تصانیف جیں۔

ا نئے علاوہ امام اعظم منی اللہ عند کی تصانیف کامخضر تعارف بیش خدمت ہے:امام اعظم ابوصیفہ رمنی اللہ عند کی نہایت معروف تصنیف" فقد اکبر" ہے جو کہ اہلسنت
وجماعت کے عقائد پرمشمل ایک رسالہ ہے۔اسکی متعدد شرحیں لکھی گئیں جن میں
محدث علی قاری رحد اللہ کی شرح سب سے زیادہ مقبول ہے۔اسکے علاوہ آپ کی ویگر

marfat.com

كتاب السير - الكتاب الأوسط اللغة الابسط - كتاب الروعلى القدربيد العالم والمتعلم \_ كمّاب الرائ \_ رسالة الأمام الي عثمان التمي في الارجاء \_ كمّاب اختلاف الصحابه ـ كمّاب الجامع \_ كمتوب وصايا ـ

ا مام اعظم منی امتد مند کی روایت کرده ا حادیث پرمشمتل کئی کتب تھیں جنہیں امام مجمہ بن محودخوارزی رمرامت نے سیجا جمع کردیا ہے۔مقدے میں انہوں نے ان سب کوجمع كرنے كاسبب يدكها ، كربعض جابلول نے شام ميں بيمشبور كرركھا ہے كدامام ابوحنفيد منی الله مذکوحدیث میں زیادہ وقل نہیں ای وجہ سے حدیث میں انکی کوئی تصنیف نہیں۔ اس پر مجھے غیرت آئی اور میں نے ان تمام مسانید کو جوعلاء نے امام اعظم منی اللہ عند کی احادیث ہے جمع کے تھے، اکٹھا کردیا۔ انگی تغمیل ہے:

ا\_مستدحا فظ ابومحمة عبدالله بن محمر بن يعقوب الحارثي البخاري \_

٣\_ مندامام ابوالقاسم طلحه بن محمد بن جعفر الشابد\_

٣- مستدحا فظ ابوالحسن محمد بن المظفر بن مویٰ بن عيسیٰ ..

م \_ مندحافظ الوقعيم الاصبها ني \_

۵ ـ مند يخيخ ابو بمرمحر بن عبدالبا في محدالا نصاري \_

٧ ـ مستدامام إبواحمة عبدالله بن بن عدى الجرجاني \_

ے۔مسندا مام حافظ عمر بن حسن الاشنانی۔

^ ـ مندابوبلراحمر بن محمر بن خالدالكلاعي \_

9\_مندامام قاضي ابو پوسف بعقوب\_

• اله مسندامام محمر بن حسن الشبياني \_ المسندامام حماد بن امام ابوحنيفه \_

ا۔ آثارامام محمد من حسن۔ <u>اللہ مندامام عبداللہ بن الى العوام</u>۔

### الانتخاب المنافع المن

محدثین تک اسناد بھی بیان کردی ہیں۔ ایکے علاوہ اور بھی مسانید ہیں مثلاً -۱۲ ۔ مسند حافظ ابوعبداللہ حسنین بن محمد بن خسرو بخی -۱۵ ۔ مسندامام صلفی ، محدث علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے -۱۲ ۔ مسندامام ماوردی -

ے ا\_ مندابن البز ازی، ان دونوں کی بھی شرطیں کھی تیں -

علامہ کوڑی مصری رحداننہ نے''تانیب الخطیب'' میں امام اعظم رض انتہ عنہ کے مسانید کی تعداد اکیس بتائی ہے جن کی سندیں متصل ہیں۔ وابظ حدیث محمد بن یوسف صالحی شعداد اکیس بتائی ہے جن کی سندیں متصل ہیں۔ وابظ حدیث محمد بن یوسف صالحی شافعی رحدالنہ نے ''عقو دالجمان' میں امام اعظم رضی الله عنہ کی سترہ مسانید کا سلسلہ روایت بالاتصال مسانید کے جامعین تک بیان کیا ہے۔

بالاطلال من يوسط به من المسال على المام الأعظم بين كها، "امام أعظم رض القدات محدثين على مدة بين رحمدالله في مناقب الامام الأعظم بين كها، "امام أعظم رض القدائيين" - علامه اور فقهاء كى اتنى برى جماعت في حديث كى روايت كى ہے كه جن كاشار نبين " - علامه مزنى رحمدالله في تهذيب الا كمال بين ايك سوك لگ بھگ ايسے كبار محدثين كوشاركيا ہے - جامع المسانيد ديكھيں توسينكر ول محدثين كى امام صاحب سے روايات فدكور تين جو المدسة اور الحكم بعد كے دوسر محدثين كے شيوخ واسا تذه بواسط يا بلا واسط بين جو المدسة اور الحكم بعد كے دوسر محدثين كے شيوخ واسا تذه بواسط يا بلا واسط بين -

ان مسانید کی سب سے بروی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں وہ احادیث بھی ہیں جوامام ان مسانید کی سب سے بروی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اور خلا ثیات تو اکثر ہیں جن میں اعظم بنی اللہ عند نے براہ راست صحابہ کرام سے نی ہیں اور خلا ثیات تو اکثر ہیں جن میں اعظم بنی اللہ عنداور حضور علیہ تک و یہ ان میں صرف تمین راوی ہیں۔
امام اعظم بنی اللہ عنداور حضور علیہ تک و یہ ان میں صرف تمین راوی ہیں۔
(مقدمہ نزحة القاری: ۱۸۵)

# marfât.com Marfat.com

#### باب چهاردهم(14)

امام اعظم على كالمده:

علامہ این حجر رمرا الذفر ماتے ہیں کہ جن حضرات نے امام اعظم عظم عدود وققہ عاصل کیا ان کا شار ناممکن ہے۔ بعض ائمہ کا قول ہے کہ کسی کے استان اصحاب اور شام کر وہیں ہوئے جینے کہ امام اعظم عذف کے ہوئے اور علاء اور عوام کو کسی سے استقدر فیض نہ بہنچا جینا کہ امام اعظم اور انکے اصحاب سے مشتبہ احادیث کی تفسیر ، اخذ کر دہ مسائل ، جدید چین آنے والے مسائل اور قضا واحکام میں فائدہ بہنچا۔ خدا ان حضرات کو جزائے خیر دے۔ بعض متاخر محدثین نے امام ابو صفیفہ عزید کے تذکرہ میں انکے شام دوں کی تعداد تقریباً آئھ مولکھی ہے اور انکے نام ونسب بھی لکھے ہیں۔ طوالت کے خوف سے ہم اے حذف کرتے ہیں۔ (الخیرات الحمان ، ۸۲)

حافظ ابوالمحائن شَافعی رمدالله نے ۱۹۱۸ لوگول کے نام بقید نام ونسب لکھے ہیں جوامام معاحب کے حلقۂ درس سے مستفید ہوئے۔ (سیرۃ النعمال:۳۱۹)

اب امام اعظم مین کے چندمشہور شاگردوں کے مختبر احوال تحریر کیے جارہ ہیں، بعد ازاں آپ کے اُن جالیس مشہور شاگردوں کی فبرست تحریر کی جائے گی جنہوں نے تمودین فقہ کے کام میں حصہ لبیا تھا۔

#### 1\_امام ابو پوسف:

امام ابن جربرطبری رمدائذ فرماتے ہیں ،امام ابو بوسف ﷺ قاضی ، فقید، عالم اور حدیث کے حافظ سے ۔ حدیث حفظ کرنے میں مشہور سے ۔ آپ بچاس ساٹھ حدیثیں سنتے اور پھر کھڑے ، ہوکر دوسروں کو لکھوا دیتے سنے۔ آپ کغیر الحدیث ہے۔ آپ تمن عبای خلفاء مہدی ، ہادی اور ہارون رشید کے عہد میں قاضی القصناة لیعنی جیف جسٹس کے عبد ہے پونائض رہے۔ (سوائے بے بہائے امام اعظم :۱۵۱)

ا مام اعظم ﷺ کا ارشاد ہے''میرے شاگردوں میں جس نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہیں''۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیس جن میں ہے ہیں کتابوں کے نام علا مدا بوالحسن زید فاروقی رحداللہ نے تحریر کیے ہیں۔ (ایضاً:۱۵۲)

علامہ ذہبی رمراللہ نے امام ابو بوسف کو حفاظ حدیث میں شارکیا ہے جبکہ جرح وتعدیل کے نامور امام کی بن معین رحماللہ نے آپ کو''صاحب حدیث وصاحب سُنہ'' فرمایا ہے۔ (تذکرة الحفاظ) شخ ابوز ہرہ مصری رحماللہ کے بقول امام ابو بوسف رحماللہ ابوحدیث تھے۔ آپ نے چالیس ابوحدیث تھے۔ آپ نے چالیس ابوحدیث تھے۔ آپ نے چالیس گرانفذر کرتے تصنیف کیں۔ (حیات ابوحنیف: ۲۵۱)

ا کید موقع پرامام اعظم علی نے ایسے خاص شاگردوں کے متعلق فرمایا،

'' بیرے ۳۱ اصحاب ہیں جن میں ہے ۱۸ میں قاضی بنے کی بوری اہلیت ہے اور چھافراد میں فتوی و ہے کی صلاحیت ہے جبکہ میرے دوشا گردامام ابو بوسف پڑے اور امام زفر پڑھ میں اور مفتیوں کو مبذب اور من وب بنائمیں''۔ (حیات امام ابو صنیفہ: ۳۵۱)

ابوبوسف آ عار پروسیج نظرر کھتے ہیں اور امام محد عربیت میں تمام لوگوں سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں (منی اللہ منہ)'۔ (تقدیم موطا امام محد: ۲۸)

ا مام بخاری ،امام سلم ،امام ابوداؤد کے اساتذہ امام احمد بن منبل اورا مام یکی بن معین نیز ایام بخاری کے شخ عی بن مدنی میتنول امام ابو یوسف بی کے مشہور شاکرد ہیں۔ مہم شدتنانی (مناقب للموفق:۵۰۴) آپ کا وصال ۱۸۱ دهیں ہوا۔

#### 2-امام محربن حسن:

الم محر بن حسن على المسال على المنداد على بيدا بوئ - آب كوعلم حاصل كرنے كاشوق اس قدر تفاكد والدكى ميراث سے آپوتي بزار در ہم ملے رفصف رقم علم نحو الفت اور ادب وغيره كى تحصيل برخرج كى اور بقايان صف خديث وفقة كاعلم حاصل كرنے ميں خرج كے درب تعالى نے آپ كو خاص صلاحيتوں سے نواز اتھا اسى بناء برآب نے صرف ايك ہفتہ ميں قرآن كريم حفظ كرليا - (تقدیم موطا امام محر : ۱۷)

گمان یہ ہے کہ علم نواور عربی زبان وادب میں مہارت کے باعث آپ کوامام اعظم نے کم عمری عی میں اپنی مجلس کا رکن بنالیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے دوسال تک امام اعظم میں ہے درس لیا بھر ان کے وصال کے بعد امام ابو یوسف، مسعر بن کدام، سفیان توری، امام ما لک اور امام اوز ائی وغیر در جم اند تعالی ہے اکتساب فیض کیا۔ اس طرح آپ کم عمری عی میں عالم وفقیہ بن محکے ۔ امام اعظم کے بوتے اساعیل بن حماد کی روایت کے مطابق، امام محمد کا حلق ورس کوفہ میں قائم ہو چکا تھا حالا تکہ اس وقت وہ مرف میں برس کے تھے۔ (مناقب للکر دری، ج ۲۰۱۲)

آپ کے تلافدہ بیٹار ہیں جن میں امام شافعی، ابوطفس کبیر، محمد بن ساعہ، خلف بن،
ابوب، قاسم بن سلام، عیسیٰ بن ابان رمبم اللہ تعالیٰ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے نوسو سے
ابوب، قاسم بن سلام، عیسیٰ بن ابان رمبم اللہ تعالیٰ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے نوسو سے
الکی جسم نے فرائم کی جسم نے کہ کے اللہ میں کا کہ کا اللہ ہے۔ نکاح کرلیا

تها\_ (اولياءر جال الحديث: ٢٣١)

آب ہی نے امام شافعی ﷺ کی دین تربیت فرمائی جس کے باعث امام شافعی ﷺ کا ارشاد ہے کہ 'علمِ فقہ میں مجھ پرسب سے بڑااحسان امام محمد رحماللہ کا ہے'۔
ایک اور ارشاد ہے ' 'میں نے ان سے زیادہ ضبح کوئی نہیں پایا، وہ جب گفتگوفر ماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا تر آن انہی کی لغت میں نازل ہوا ہے'۔ ( تاریخ بغداد بور محسوس ہوتا کہ گویا تر آن انہی کی لغت میں نازل ہوا ہے'۔ ( تاریخ بغداد بور محسوس ہوتا کہ گویا تر آن انہی کی لغت میں نازل ہوا ہے'۔ ( تاریخ بغداد بحد بر کا میں بعداد بعداد باری کی لغت میں نازل ہوا ہے'۔ ( تاریخ بغداد بعداد باری کی بغداد بیاری بعداد باری بعداد بعداد بعداد باری بعداد بعد

امام شافعی عقط کامشہور تول ہے کہ 'میں نے امام محمہ سے بڑھ کرکوئی قرآن مجید کا عالم نہیں دیکھا''۔ (الجواہر المصید) ابراھیم حربی رمراللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمہ بن صنبل عقط سے بوچھا، کہ آپ ایسے وقیق مسائل کہاں سے بیان فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، یہ سب امام محمد عقط کی کتابوں کا فیض ہے۔ (تاریخ بغداد، ج۲:۷۷) خلیفہ ہارون رشید نے آپکو''زقہ'' کا قاضی مقرر کیا۔ آپ قاضی مقرر ہوئے اور بچھ مدت بعد بغداد سے گئے۔ ۱۹ ماھ میں وصال ہوا۔

ایک بار خلیفہ کے دربار میں بیٹھے تھے کہ خلیفہ کی آ مہ ہوئی سب لوگ کھڑے ہوگئے،
لیکن آپ کھڑے نہ ہوئے ۔ خلیفہ نے آپ کوخلوت میں بلاکر سبب بوچھا، تو آپ نے
فر مایا، آپ نے مجھے علماء کی صف میں شامل کیا ہے اسلیے میں نے آپ کے خادموں کی
صف میں شامل ہونا پہندنہ کیا۔ (سوائح: ۱۲۲)

3\_امام زفر بن بذيل:

آپ ۱۱ رو میں کوفہ میں بیدا ہوئے۔ امام اعظم عظیہ کے بہت مجبوب و صحمد شاگر د بیں۔ امام صاحب کی مجلس میں سب ہے آگے بیٹھتے اور امام اعظم عظیہ ہر موقع پر آئی تعظیم اور مدح و شافر ماتے۔ آپ کو حدیث میں امامت اور فقہ میں اجتہا دکا درجہ حاصل تعا۔ اس منظم میں میں میں جانوں کی اس میں انتہا دکا درجہ حاصل میں۔

حافظ ہوا کرتے ہیں۔زفر ،ابو پوسف ،اسد بن عمرو ،علی بن مسیم۔رمبماللہ تعالی (اخبارالی حنیفہ:۲۲)

جرح وتعدیل کے امام یکی بن معین رمداند کا قول ہے، ذاہو صاحب الوائ ثقة مامون امام زفر نے فقد کی تحصیل ہے پہلے اپ دور کے نامور تابعین سے علم صدیث مامل کیا اوراس پی اس قدر کمال حاصل کیا کوگ آپ کو' صاحب الحدیث' کہتے اور آ کے پاس اکتماب علم کے لیے آتے۔ بعدازاں آب نے امام اعظم سے فقہ کا علم مامل کیا۔ امام زفر علی کا ارشاد ہے، امام اعظم عزید کا برتر بیت یافت شاکر دامت کا فقیہ ہے۔ (مناقب للموفق: ۳۹۵)

ایک شخص امام مزنی رحدالله کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا ، امام ابوحنیفہ پیلے کے متعلق آئی کیارائے ہے؟ فرمایا، اہلِ عراق کے مردار، پھر ہو جھا، امام ابو بوسف رمراللہ کے متعلق کیارائے ہے؟ فرمایا، وہ سب سے زیادہ حدیث کا انتاع کرنے والے ہیں۔
کرنے والے ہیں۔

اس نے پھر پوچیا، امام محدر مراف کے بارے بیں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، وہ تعریفات میں سب پرفائق ہیں۔ وہ بولا ،امام زفر رحداللہ کے متعلق فرمائے۔ فرمایا، وہ قیاس و اجتہاد میں سب سے زیادہ تیز ہیں'۔ (حیات امام ابوحنیفہ:۳۸۳)

ا م اعظم على نان كا نكاح برحایاتو خطبه كدوران فرمایا، "ا م عاضرین! به زفر بی ایم اعظم علی نان كا نكاح برخمایاتو خطبه كدوران فرمایا، "ام عامن كا نكاح برخمایاتو خطبه كام اور شرافت وعلیت ك لحاظ سے مسلمانوں كى عظمت كا ايك نشان بين "-

امام زفر رہے زہر وتقویٰ میں بھی بے مثال تھے۔ دومر تبہ حکومت نے آبکو قاضی بنے پر مجبور کیا مگر دونوں مرتبہ آپ نے استاد امام اعظم ابوضیفہ عظیمی طرح انکار مجبور کیا مگر دونوں مرتبہ آپ نے اسپنے استاد امام اعظم ابوضیفہ عظیمی طرح انکار استاد کیا استاد امام اعظم ابوضیفہ عظیمی طرح انکار استاد امام اعظم ابوضیفہ عظیمی انتہا ہے استاد امام اعتبار امام اعتبار امام المتبار المام المتبار المتبار المتبار المتبار المتبار المتبار المام المتبار المتبا

مکان گرادیا۔ چنانچ آپ کودومر تبابنا مکان تعیر کرنا پڑا۔
علوم القرآن، معرفتِ حدیث اورفنِ رجال کے علاوہ قیاس واستباط میں آپ کی
حدورجہ مہارت کے باعث امام اعظم کھی آپ کوامام ابو یوسف کھی اورامام محمد کے بی ترجیح ویتے تھے۔ ویکر اصحاب کے مقابلے میں کم عمری میں آپ کا انقال ہو گیا اس لیے آپ امام اعظم کھی کے وصال کے بعد لیے آپ امام اعظم کی کے وصال کے بعد اکی تبکہ تربیس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱۸۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔
اکی تبکہ تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱۸۵ ھیں آپ کا وصال ہوا۔
(اولیا ورجال الحدیث: ۱۲ے)

4\_امام ما لک بن انس:

جالیس اراکبین شوریٰ کےعلادہ امام اعظم ﷺ کے دیگراصحاب میں امام مالک ﷺ سرِ فہرست ہیں۔ آپ ۹۵ ھیں پیدا ہوئے۔جب بھی امام اعظم ﷺ مدینہ منورہ میں حاضری دیتے توامام مالک منظم آب سے استفادہ کرتے۔ ریمی پہلے بیان کیا گیا کہ امام ما لک ﷺ نے موطا کی تصنیف میں امام اعظم کی کتب سے استفادہ کیا۔ امام ما لك عليه اكثر امام ابوصنيفه عصف اقوال كوبيان فرمايا كرتے تصاور آ ميكا قوال كى تلاش میں رہتے تھے۔ اسحاق بن محدرمدالله فرماتے ہیں که مسائل وینیہ میں امام ما لك عَلَيْهُ وامام اعظم عَنْهِ كَا تُوال كومعتر شجعة تقدر (منا قب للموثق ٣٢٣) اس سے بیمعلوم ہوا کہ آپ دین مسائل میں امام اعظم عظی کے اقوال کومعتر سمجھتے تنے۔ یہ بھی واضح رہے کہ امام مالک شکاہ کے نزدیک بھی نماز میں رفع پدین منسوخ ہے۔آپ امام اعظم عظم عظم کا بہت اوب کیا کرتے۔ محد بن استعیل رمدان کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ امام مالک عظام امام اعظم ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جارہے تھے جب مجد کے دروازے پر پینج توامام مالک marfat.com

ایک مرتبہ مید نبوی میں عشاء کے بعد امام ما لک علی اور امام اعظم علی کا علی تفتار فرح ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ امام اعظم علیہ بات کرتے تو امام ما لک علی ادب اور فاموثی سے سنتے اور اس پراعتراض نہ کرتے اور جب امام ما لک علی بات کرتے تو امام علی خاموثی سے سنتے۔ اس طرح بیسلسلہ جمری اذان تک جاری رہا۔ امام اعظم علیہ فاموثی سے سنتے۔ اس طرح بیسلسلہ جمری اذان تک جاری رہا۔ (ایسنا: ۱۵م)

ا مام شافعی عظیم کا قول ہے، اگرامام ما لک عظیمه اور این عید عظیمند ہوتے تو تجازیوں کا علم نیست و ناپود ہوجا تا۔

بعض اوگ امام ما لک علیہ کوام اعظم علی کا شاگر و مانے کی بجائے ان کا استاد قرار دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم علیہ سے امام ما لک علیہ کی روایت حدیث عابت ہے گرامام ما لک علیہ کی روایت تا بت نہیں جنانچہ حافظ ابن جبر شافعی رمر احذ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ کی روایت امام مالک علیہ سے تا بت نہیں اور واقعنی نے جور وایت امام مالک علیہ سے تا بت نہیں اور واقعنی نے جور وایت رائوار الباری جاسم کے تحد دی العصد روایت ۔ (انوار الباری جاسم)

آ قاومولی ایک سے کوال قدر محبت تھی کہ آپ ایک بارج کے ایام کے سوا ساری عمر مدینہ منورہ میں رہے گرز مانۂ یکاری کے سوا بھی شہر مدینہ میں قضائے حاجت نہیں فرمائی بلکہ بمیشہ حرم سے باہر تشریف لے جاتے۔آپ مدینہ منورہ میں بھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے اور بھی فرماتے رہے کہ '' جھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی سواری کے جانور کے شمول سے اس زمین کورو ندوں جس کے چے چے کو میرے آقا و مولی عیالیے جانور کے شمول سے اس زمین کورو ندوں جس کے چے چے کو میرے آقا و مولی عیالیے کی قدم ہوی کا شرف حاصل ہے''۔

محدث تھے۔ آپ پہلے امام اعظم میں سے صد کرتے اور آ کی غیبت بھی کرتے۔
ایک بارامام اعظم میں کی خدمت میں آئے تو آپکاز ہددتفوی دکھ کر سخت نادم ہوئے۔
(یدواقعہ عبادت وریاضت 'کے عنوان کے تحت ندکور ہو چکا ہے) چنانچہ تو برکے آپ کی صحبت اختیار کرلی یہائٹک کہ آپ می کی مجد میں حالت مجدہ میں انقال کیا۔
(ایصاً ۲۲۳)

سلیم بن سالم رحراللہ نے قرمایا، ہم امام معر بن کدام رحراللہ کے درک جی بیٹے ہوئے سے ہم ان سے سوال کرتے تو وہ امام اعظم خینے کے اقوال سے بات شروع کرتے ۔

ایک شخص نے کہا، ہم آپ سے اللہ اوررسول بیک کی بات پوچھے ہیں تو آپ بدینوں ایک شخص نے کہا، ہم آپ سے اللہ اور رسول بیک کی بات پوچھے ہیں تو آپ بدینوں کی با نیس شروع کردیتے ہیں۔ امام معر رحراللہ اس شخص سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، ترہاری اس بیبودہ بات کا جواب صرف سے ہے کہ تم میری مجلس سے اٹھ کر چلے جائے ہم میری محلس سے اٹھ کر چلے جائے رہیں معلوم نہیں کہ امام اعظم رحراللہ کا مجموع ساشا گرد جے کے ایام میں خانہ کھیے جاؤے تھی سے بات کو ساری دنیا کے علاء اسے سنتے رہیں۔ اسکے بعد آپ نے سے و عاما گی ،''اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں اور اس کے لیے امام ابو صنیفہ کا وسیلہ جی شریاں سے رائی ایک ہوں۔' (ایضا کہ ۱۸۳)

رما ہوں۔ رہا ہوں۔ ہوجاتے ہو امام مسعر رمدانڈ تعظیم میں کھڑے ہوجاتے جب امام اعظم عظم علی کھڑے ہوجاتے اور جب امام اعظم مرحد اور جب ایکے سامنے بیٹھتے تو دوزانو بیٹھتے اور آپ کی رائے روندکرتے۔امام اعظم رحمہ اور جب ایکے سامنے بیٹھتے تو دوزانو بیٹھتے اور آپ کی رائے روندکرتے۔امام اعظم رحمہ اللہ نے مسئد میں کئی احادیث ان سے روایت کی جیں۔(الیننا: ۲۳۰)

حضرت سفیان توری رواندفر ماتے ہیں، جب کی حدیث میں ہمارااختلاف ہوجاتا تو ہم امام مسر بن کدام سے بوچھتے تھے۔ وہ آپ کو حدیث کا" میزان" کہا کرتے شھے۔ (الجواھرالمھیدے جا ۱۹۲:۲۶)

Thatfat.Com

کیرائے کی طرف کیوں مائل ہوئے؟ فرمایا اس کی صحت کی بنا پر۔ توابتم اس سے بھی زیادہ صحیح لاؤتا کہ میں اسے اپناؤں۔ حصرت عبدالله بن مبارک رمداللہ نے کہا ،
"میں نے امام مسعر رمداللہ کو امام اعظم سے سوال کرتے اور استفادہ کرتے ہوئے
دیکھا ہے"۔ (الخیرات: ۱۱۰) آپکاوصال ۱۵۳ ہے یا ۵۵ میں ہوا۔

6\_امام عبدالله بن مبارك:

حضرت عبدالله بن مبارک رمرالله، امام اعظم کے نہایت مشہور شاگردول میں سے جیں۔ حضرت داتا مجنج بخش رمرالله نے کشف انجو ب میں آپ کو'' زامدول کا سردار، اوتاو کا حیثرت داتا مجنج بخش رمرالله نے کشف انجو ب میں آپ کو'' زامدول کا سردار، اوتاو کا حیثر رواور اہل طریقت وشریعت کا امام' فرمایا ہے۔ آپ علم حدیث میں اس قدر بلند مقام کے حال تھے کہ محدثین آپ کو''امبر المونین فی الحدیث' کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔

الم تووی رمراند نے تہذیب الاساء واللغات میں آپ کا ذکر یوں کیا ہے، ''وہ امام جس کی الممت وجلالت پر ہر باب میں اجماع کیا گیا ہے، جس کے ذکر سے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جس کی مجت سے مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے''۔
ایک موقع پر انہیں کمی نے ''عالم مشرق'' کہد دیا تو امام سفیان تو رکی رحمہ اللہ نے فرمایا، ''مرف مشرق کے عالم ہیں''۔ آپ کا ارشاد ہے، ''مرف مشرق کے عالم ہیں''۔ آپ کا ارشاد ہے، میں نے چار ہزار مشام کے سے حدیث کاعلم حاصل کیا اور ایک ہزار شیوخ سے احادیث روایت کیں۔ آپ نے فقہ وحدیث میں کئی کتب تصنیف فرمائیں۔

ا ما م احمد بن عنبل رمر الله فرمات بن ،عبد الله بن مبارك رمر الذك زمان مي الناست بر حكر كمي في حديث كي حصول كي كوشش نبيس كي مجيح بخارى اور سيح مسلم مي آپ كي

روایت بینگرول مدیثین مروی بین است کانگاه است کانگاه کانگاه

تھے۔ آپ نے امام اعظم سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام اعظم کی شاگروی ہر آپ کواس قد رفخر تھا کہ آپ علانے فرماتے ،''اگراللہ تعالیٰ نے امام ابو صنیفہ اور سفیان توری کے ذریعہ سے میری دیگیری نہ کی ہوتی تو میں عام آ دمیوں جیسا ہوتا''۔ (تبییش الصحفہ : ١٩) آپ ہی کا ایک اور ارشادگرای ہے ،''کی کو بیتی کہ وہ یہ کہ کہ یہ میری رائے ہے کہ یہ میری رائے کے کہ یہ میری رائے کہ کہ یہ میری رائے کے کہ یہ میری رائے کہ کہ یہ میری رائے کے کہ یہ کو کی کو کھوں کو کہ کہ یہ میری رائے کے کہ یہ کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھ

ا مام یجیٰ بن معین رمراللهٔ فرماتے تھے، 'میں نے کسی کوامام ابوطنیفہ کے اوصاف اسطر ح بیان کرتے ہوئے نہ پایا جیسا کہ ابن مبارک استکے اوصاف بیان کرتے اور انکو بھلائی کے ساتھ یادکرتے تھے''۔ (الخیرات الحسان: ۱۳۷)

ایک موقع پرآپ نے فر مایا،امام اعظم ابوطنیفد دی الله کی آیات (تشانیول) میں سے
ایک آیت (نشانی) ہیں کسی نے سوال کیا، آیت خیر ہیں یا آیت شر؟ فرمایا ہم قرآن
کی روشنی میں آیت کالفظ تلاش کرو۔و جعلنا ابن مویم واحد آید۔ ترجمہ: "اور ہم
نے مریم اور اسکے بیٹے کو آیت کیا"۔ (المومنون: ۵۰) کیا آیت شرے بھی بن سکتی
ہے؟ (مناقب للموفق: ۱۳۱۷)

ہے، رب ہے۔ رب ہے۔ رب ہے۔ سے علم وضل کے متعلق آب کا ارشاد ہے، اگرامام ابوصیفہ تا بعین سیدناامام اعظم علی کے ابتدائی دور میں ہوتے جب صحابہ کرام کی کٹر سے تھی تو کئی تا بعین بھی آپ کے علوم سے بہرہ در ہوتے ۔امام اعظم علیہ کا قیاس دراصل حدیث کی تغییر وتشرت تھا۔ مام علیم علیہ کا قیاس دراصل حدیث کی تغییر وتشرت تھا۔ (ایسنا: ۳۲۸) آپ کا دصال ۱۸اھ میں ہوا۔

7\_امام وكيع بن الجراح:

، آپ ام اعظم بینی کے فاص شاگر داور تدوین فقد کی مجلس کے رکن تھے۔ فن حدیث و اللہ مختلق میں کے روایا کے اور تروایا کی اور تروایا کی معاملات کی جاتم ہوں کا میں اور اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

الم مسلم نے آپ کی روایت سے کئی حدیثیں معیمین میں ورج کی ہیں۔ بلکہ المام بخاری نے تو امام عبداللہ بن مبارک ،امام وکیج اور امام اعظم کے دیمرشا کردوں کی کتابیں حفظ کررکھی تھیں۔ (طبقات الکبریٰ ج ۲:۳)

الم ذہبی رمدان نے تذکرة الحفاظ میں امام وکیج کا تعارف ان القابات سے کرایا ہے،
الامام الحافظ النبت محدث العراق احد الانمه الاعلام و کیع بن
المجواح ۔ آپ کے علم فضل کے متعلق امام یکیٰ بن معین رمداند کا ارشاد ہے، ' میں
نے کی ایسے محف کوئیس و یکھا جے امام وکیج پرتر جے دول'۔

امام احمد بن طنبل رمر الله آپ کے ممتاز شاگر دیتھے۔ انبیں آپ کی شاگر دی پراس قدر ناز تھا کہ جب وہ آپ کی روایت سے کوئی حدیث سناتے تو سننے والوں سے فر ماتے ، ''بیر حدیث مجھ سے اس شخص نے بیان کی کہ تمہاری آ تھوں نے اس جیسا کوئی ووسرا نبیں دیکھا ہوگا''۔ (تہذیب الاساء واللغات)

امام وکیع رمدانداکٹر مسائل میں امام اعظم کی تقلید کیا کرتے اور انہی کے فتوے کے موافق فتوی ویا کرتے۔

المام يخي بن معين ره الذفر مات بين، ويفتى بقول ابى حنيفة لين الم وكتي المام المنظم سے كثير حديثين ميں اور روايت كيں \_ (ايفنا ج المام) معظم سے كثير حديثين ميں اور روايت كيں \_ (ايفنا ج المام) معظم سے كثير حديثين من اور روايت كيں \_ (ايفنا ج المام) وكتي دران كى ہے۔ الصحيف الله المحل بيائي كل ہوئى المام وكتي دران سے كہا، "امام الوصنيف من امام وكتي دران سے كہا، "امام الوصنيف سے علطی ہوئى "رتو آپ نے فرمايا، جولوگ سے كتي بين وہ جو پايوں كی طرح بين بلک سے فرمان ميں امام الوصنيف رض الله عنظمي كي كر سكتے بين جبر الم الموصنيف رض الله عنظمي كي كر سكتے بين جبر الم المحل المن المام الموصنيف رض الله عنظمي كي كر سكتے بين جبر الم المحل المحل المام الموصنيف المام الموصنيف رض الله عنظمي كي كر سكتے بين جبر الم المحل المحل

غياث، امام حبان، امام مندل جيهے محدثين يتھ اور قاسم بن معن جيم لغت وعربيت کے ماہر متھے اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زہد دتقوی کے امام موجود تھے۔ تو جس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں اس سے خطا کیونکر ممکن ہے، کیونکہ اگر وہ غلطی کرتے توبيلوگ انكوش كى طرف لوثاديية "رمة الله يبم اجعين (الخيرات الحسان: ١٠٠)

8\_امام ليجيٰ بن سعيد قطان:

امام اعظم على كالمسلم فقد كركن ، امام يحلى بن سعيد رمر الله وه جليل القدر محدث بي جن کے متعلق علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ فنِ رجال میں جس محدث نے سب سے پہلے لکھنے کا آغاز کیا وہ کی بن سعیدالقطان ہیں، پھرآپ کے بعدآب کے شاگرووں سیجی بن معین علی بن المدین اورامام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس فن میں گفتگو کی اورائے بعدا کے شاگر دوں امام بخاری ،امام سلم وغیرہ نے فنِ رجال میں کام کیا۔ ا مام احمد بن صبل کامعروف قول ہے کہ''میں نے اپنی آتھے دوں سے بیجیٰ بن سعید جیسا

كوئى د وسرانېيں ديكھا''\_رمېمانندتعاتی(ميزان الاعتدال، ديباچه) حدیث کے راویوں کی تحقیق و تنقید میں آپ کواس قدر بلند مقام حاصل تھا کہ ائمہ صدیث عموماً کہا کرتے ہتے،'' یکیٰ جس راوی کو چیوڑ دیں سے ہم بھی اے چیوڑ ویں کے' یکم وضل کے اس قدر بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ امام اعظم کے طقة ورس میں شریک ہوتے ، ان کی شاگردی یر فخر کرتے اور ایکے مخالفین کے

برو پیگنڈے کا جواب دیتے۔

علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ بی بن سعید القطان امام اعظم بی کے قول پر فتوی ویتے تقير ( تذكرة الحفاظ، ج1: • ١٨)

امام یکیٰ بن معین فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکیٰ بن سعید کو بیفر ماتے ہوئے سنا، ''ہم Tratecom

سنا،اورہم نے آپ کے اکثر اقوال اختیار کیے میں'۔رمبماللہ تعالیٰ (تہذیب انتہذیب،جزوعاشر:۴۵۰)

آپ کا بیار شاد بھی خاص توجہ کے لائق ہے۔ فرمایا '' میں عمر بحرفقہی مسائل میں تمام لوگوں پر چھایار ہا محر جب میں امام اعظم کے پاس پہنچا تو بول محسوس ہوا کہ میں ایکے سامنے بچر بھی نہیں۔ جو مقام امام اعظم کو حاصل تھا کوئی دوسرا اس تک نہ بی سکا''۔ (مناقب للموفق: ۱۳۳۰)

ر بیر بن قیم کا بیان ہے کہ آ کچے وصال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ کی بن سعید قطان کے بدن پر ایک گرتا ہے جس بیکھا ہے، ' انتدتعالی کی طرف ہے بیتر کے سے میر قطان کے بدن پر ایک گرتا ہے جس بیکھا ہے، ' انتدتعالی کی طرف ہے بیتر کے ہے کہ کئی بن سعید کے لیے جنم ہے نجات ہے'۔ (اولیاء رجال انحدیث ۲۹۲)

9-18م کی بن ذکر یا:

مویاام بخاری جن کے سامنے خود کو جھوٹا بیجھتے تھے وہ امام اعظم کے ایک شاگردامام کی بن ذکریا کے متعلق کوائ دیتے ہیں کہ ان برعلم کا خاتمہ ہوگیا۔ اب آب فیصلہ سیجیے کرجس کے شاگرد کا بیمقام ہے اس امام اعظم کا کس قدراعلیٰ مقام ومرتبہ ہوگا؟ مام میجیٰ بیسے نکہ اور مذیرہ امام عظم سی انگلیسہ خاص شاگر دون میں میسے جی ایک علامہ

# martat.com

ذبی شافعی رمراشن آپ کو 'صاحب الی حنیف' قرار دیتے ہوئ آپ کا تذکروان الفاظ میں کیا ہے، المحافظ الثبت المحتقن الفقیه ابو معید الهمدانی الو داعی مولاهم الکوفی صاحب ابی حنیفة ۔ (تذکرة الحفاظ جا: ۲۲۳) آپ امام اعظم کے مجبوب شاگردول میں سے ہیں اور مجلس فقہ کے علاوہ بارہ رکنی فیلی مجلس کے بھی رکن ہیں ۔ آپ کوطویل عرصہ تک مجلس فقہ کے کا تب یعن تحریر وتصنیف مجلس کے بھی رکن ہیں ۔ آپ کوطویل عرصہ تک مجلس فقہ کے کا تب یعن تحریر وتصنیف کی خدمت انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل رہا ۔ صحاح ست خصوصاً صحیح بخاری میں آپ کی دوایت سے کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں ۔ آپ مدائن میں ، قانسی کے منصب کی روایت سے کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں ۔ آپ مدائن میں ، قانسی کے منصب کی روایت سے کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں ۔ آپ مدائن میں ، قانسی کے منصب کی روایت سے کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں ۔ آپ مدائن میں ، قانسی کے منصب کی وائر رہے ۔ ۱۸۱ میں آپ کا وصال ہوا۔

10 - امام يزيد بن بارون:

آپ امام اعظم ابوصیفہ کے شاگر داور تدوین فقد کی مجلس کے اہم رکن تھے۔امام احمد بن مختبل علی بن المدین ، کی بن معین جیسے بڑے بڑے ائمہ صدیث آپ کے شاگر د سے الم میال الدین سیوطی نے امام بزید بن ہارون کوامام اعظم کے تلافہ ہیں شار کیا ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ بزید بن ہارون نے امام اعظم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حمیم اللہ تعالی ( تبییض الصحیفہ : 10، تذکرة الحفاظ ج ا: 101)

آ ب کے متعلق امام بخاری کے ناموراستادامام علی بن المدی کا ارشاد ہے،'' میں نے یزید بن ہارون سے بڑھ کرتہ الحقاظ)

یزید بن ہارون سے بڑھ کرکسی کوا حادیث کا حافظ نہیں دیکھا''۔ (تذکرة الحقاظ)
امام بخاری کے ایک اوراستادا ہو بکر بن الی شیبہ کہتے ہیں '' یزید بن ہارون سے زیادہ ہم نے کسی کو حفظ حدیث میں کا مل نہیں دیکھا''۔ آ ب کے ورس میں ستر بزار حاضرین کا مجمع ہوتا تھا۔ (اولیا ، رجال الحدیث ستر ۲۹۳)

مقام غور ہے کہ امام یزید بن ہارون جواصحاب صحاح ستخصوصاً امام بخاری کے شید خ میں سے ہیں، انہوں نے امام اعظم کی کیسی تعریف فرمائی ہے۔ بھی نہیں بلکہ جولوگ بغض وعناد کے باعث امام اعظم کاذکر پسندنہ کرتے ، آپ ان سے ناراش ہوجاتے۔ ایک ون امام یزید بن ہارون رمراف ورک کے دوران امام اعظم کے ارشادات سنار ہے ستے کہ کی نے کہا، ہمیں حدیثیں سنا ہے اورلوگوں کی با تمی نہ سیجے۔

آپ نے اس سے فرمایا، "اے احق! یہ رسول کریم ﷺ کی حدیث کی تفییر
ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف حدیثیں سنتا اور جمع کرنا ہے، اگر تمہیں علم
حاصل کرنا ہوتا تو تم حدیث کی تغییر اور معانی معلوم کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی
کتابیں اور ایکے اقوال و کیمتے جو تمہارے لیے حدیث کی تغییر کرتے ہیں "۔ پھر آپ
نے اس کوڈ انٹ کرمجلس سے نکال ویا۔ (مناقب للموفق: ۳۳۳)

11\_امام عبدالرزاق بن عام:

آپجلیل القدر محدث اور فقید ہیں۔ انہی اوصاف کی بناء پرسید ناامام اعظم عظم عظم عظم عظم عظم عظم اللہ وہ ہیں رحد اللہ نے آپ کا تذکرہ ہوں تروع کی ہے، احد الاعلام المنقات آپ نے امام اعظم سے احادیث روایت کی ہیں۔ (تذکرة الحفاظ جانا 10 المبیش الصحیفہ :۱۲)

ا ما اعظم ﷺ کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، میں نے امام اعظم سے بڑھ کرکسی کو حلم والانبیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان)

پاس اِس قدرد وردراز سے طویل فاصلے طے کرکے لوگ نہیں گئے۔ ضحیح بخاری اور شیخے مسلم بیں آپ کی روایت سے کثیر صدیثیں موجود ہیں۔ صدیث کی ضخیم کتاب' مصنّف عبدالرزاق' آپ ہی کی تصنیف ہے۔ علامہ ذہبی رحم اللہ نے اس کتاب کوعلم کا خزانہ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا ہے۔

الم عبد الرزاق رمداللہ کے بارے میں امام احمد بن ضبل رمداللہ سے دریافت کیا گیا کہ حدیث کی روایت میں کیا آپ نے امام عبد الرزاق سے بہتر کسی کود کھا؟ انہوں نے حدیث کی روایت میں کیا آپ نے امام عبد الرزاق سے بہتر کسی کود کھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ''نہیں''۔(میزان الاعتدال)

12\_امام ابوعاصم النبيل:

آپ کا نام ضحاک بن مخلداور لقب نبیل ہے۔آپ امام اعظم ﷺ کے خاص شاگر داور ا ان کی مجلس فقہ کے رکن تھے۔ سیح بخاری اور سیح مسلم میں آپ کی روایت ہے بہت کی احادیث مروی ہیں۔ آپ نے امام اعظم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ احادیث مروی ہیں۔ آپ نے امام اعظم سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ (تذکر قالحفاظ جا: 101، ہیمیض الصحیفہ: ۱۳)

امام بخاری کہتے ہیں کہ امام ابوعاصم نے فرمایا، جب سے بچھے معلوم ہوا کے غیبت حرام ہے، اسوقت سے ہیں نے بہتی کی گفیت نہیں گی۔ (الجوابر المصید)
علامہ ذہبی لکھتے ہیں، ابوعاصم کے ثقہ ہونے پرسب علاء کا اتفاق ہے۔ عمر بن شیبہ کا قول ہے، اللہ گفتم ! ہیں نے امام ابوعاصم کامٹل نہیں دیکھا۔ (میزان الاعتدال)
ایک مرحبہ آپ ہے کی نے بو چھا کہ سفیان توری زیادہ فقیہ ہیں یاام ابوطنیفہ؟ فرمایا، موازنہ تو ان چیز دل میں ہوتا ہے جوایک دوسرے سے لمتی جلتی ہول۔ امام اعظم نے فرای فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان صرف فقیہ ہیں۔ اللہ کی تشم ! میر نے زدیک امام اعظم تو ابن فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان صرف فقیہ ہیں۔ اللہ کی تشم ! میر نے زدیک امام اعظم تو ابن فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان صرف فقیہ ہیں۔ اللہ کی تشم ! میر نے زدیک امام اعظم تو ابن فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان صرف فقیہ ہیں۔ اللہ کی تشم ! میر نے زدیک امام اعظم تو ابن فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان صرف فقیہ ہیں۔ اللہ کی تشم ! میر نے زدیک امام اعظم تو ابن فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان میں اس کا تھی تھیں۔ اللہ کی تشم ! میر نے زدیک امام اعظم تو ابن فیری نہیادر کھی جبکہ سفیان میں کہا تھی تھیں۔ اللہ کو تمام اعظم نہیں کہا تھی تھیں۔ اللہ کا تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق

ے بردر کر قدرت رکھتا ہو۔ (تاریخ بغداد ، الخیرات الحسان ، مناقب للموفق )

13-امام كلى بن ابراهيم:

آپ کانام مربن ہارون ہے، بیخ کے رہنے والے ہیں۔ امام ذبی رصافہ نے آپ کو حافظ وامام اور شیخ خراسان فرمایا ہے۔ ابتداء میں آپ ایک تاجر تھے۔ ایک بار آپ کی ملاقات امام اعظم سے جوئی تو انہوں نے فرمایا بتم تجارت تو کرتے ہو مگر علم بھی سیھو کیونکہ جب تک انسان عالم نہ ہواس کی تجارت میں بیڈی خرائی رہتی ہے۔

رفیعت آپ کے دل پر اثر کرمٹی اور آپ نے امام اعظم سے فقہ و حدیث کاعلم سیکھنا شروع کیا بیمائنگ کہ ان علوم میں امام سے مقام پر فائز ہوئے۔

امام اعظم منی اللہ مذکے تا مورشا کر وامام کی بن ابراہیم رمراللہ (المتوفی ۲۱۵ھ) امام احمد بن طفیم رہنی اللہ منے بنی بن ابراہیم رمراللہ (المتوفی ۲۱۵ھ) امام احمد بن طنبل ، امام یحیٰ بن معین اور امام بخاری جمم اللہ کے بھی استاد ہیں اور سجے بخاری میں بائیس خلا ثیات میں سے کمیارہ خلا ثیات صرف امام کمی بن ابراہیم رحمہ اللہ کی سند سے مروی ہیں اور نو خلا ثیات و میمر حنی شیوخ ہے۔

م ویا امام بخاری رمراندگوا بی میچے میں عالی سند کے ساتھ بیں ٹلا ثبات درج کرنے کا شرف سیدنا امام اعظم رضی الذعنہ کے شاکر دوں بی کا صدقہ ہے۔

ر سیار کی رسیانۂ کوامام اعظم سے والہانۂ عقیدت تھی چنانچہ آپ ہرجلس اور ہرنماز کے بعد امام اعظم کے لیے دعائے خیر کرتے اور فرماتے تھے کہ انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علوم کا دروازہ کھولا۔

ایک مرتبہ دری صدیث کی مجلس میں یوں روایت شروع کی، حَدَّفَنَا اَبُوْ حَنِیْفَةَ۔ تو

ایک طالب علم نے کہا، آپ این بُرت کی احادیث بیان سیجے اور ابوطنیفہ کی روایات نہ

سنا ہے۔ یہ عکر آپ کو اس قدر خصر آپ مجرے کا رنگ بدل گیا اور فر مایا، '' ہم

ایک اور فر مایا، '' ہم

حدیث لکھنا حرام ہے'۔ چنانچ جب تک اس طالب علم کوجلس سے نکال نہیں ویا گیا آب نے حدیث بیان نہیں فرمائی۔ جب اسے نکال دیا گیا تو پھر حدثنا ابو حقیقة کاسلسلہ شروع ہوگیا۔ (اولیاءرجال الحدیث: ۲۳۳)

امام اعظم کے دیگر تلاقدہ میں سفیان ابن عینیہ ابراهیم بن ادہم ، حمزہ بن مقری ، عباد
بن ابعوام ، علی بن مسہر، قاسم بن معن ،حسن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، بیسیٰ بن بوتس ،
اکنی بن بوسف ، شعیب بن اسحاق ، عبدالوارث بن سعید ، محمد بن بشر ،حماد بن زید (جمم الله تعالی) قابل ذکر ہیں اور بیسب صحاح ستہ کے محدثین کے مشائح میں سے ہیں۔ امام نووی رحہ اللہ نے مشائح میں سے ہیں۔ امام نووی رحہ اللہ نے سفیان توری رحمہ اللہ کو بھی آپ کا شاگر دیج ، یکیا ہے۔

علامہ سیوطی رمدانڈ نے امام اعظم ﷺ مدیث روایت کرنے والے 95 محدثین علامہ سیوطی رمدانڈ نے امام اعظم ﷺ معنی بن ابراہیم ابوعاصم ضحاک کے علاوہ ابولیم فضل بن کہن رمبر انڈ تعالی بھی شامل ہیں، یہ تمنیوں امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور ابن کے سیوخ میں سے ہیں اور ابن سے محمد شین روایات موجود ہیں۔ (تمییش الصحف ہے ہیں) سے محمد شین : المکہ ثلا نداور صحاح سنہ کے محدثین :

ائمہ ثلاثہ اور صحاح ستہ کے تمام محدثین براہ راست یا بالواسطہ ام اعظم ابوصنیفہ عیشی ائمہ ثلاثہ اور صحاح ستہ کے تمام محد بن کے شاگر دہیں جبکہ امام شافعی امام محمد بن حسن کے شاگر دہیں جبکہ امام شافعی امام محمد بن حسن کے اور امام احمد بن صنبل امام ابو یوسف کے شاگر دہیں جو کہ دونوں امام اعظم کے نامور شاگر دہیں جو کہ دونوں امام اعظم بی کے نامور شاگر دہیں۔ اس طرح ائمہ شلاثہ بھی براہ راست یا بالواسط امام اعظم بی کے نامور شاگر دہیں۔ اس طرح ائمہ شلاثہ بھی براہ راست یا بالواسط امام اعظم بی کے نامور شاگر دہیں۔ اس طرح ائمہ شلاثہ بھی براہ راست یا بالواسط امام اعظم بی کے

شا كروبي \_ رميم الله تعالى

یہ ذکور ہوا کہ امام احمد بن صبل آپ کے شاگر دامام ابو پوسف کے شاگر دہیں اور امام ابو پوسف کے شاگر دہیں اور امام ابود اور شامل ہیں۔ امام ترندی احمد کے شاگر دوں میں امام بخاری ، امام مسلم اور امام ابود اور شامل ہیں۔ امام ترندی احمد کے شاگر دوں میں امام بخاری ، امام مسلم اور امام ابود اور شامل ہیں۔ امام ترندی

ابن ماجه بھی ای سلسلے کے شاگر و بیں جمہ اللہ تعالی ۔ تو کو یا صحاح ستہ کے تمام محدثین بالوا سطامام اعظم عقوف می کے شاگر د ہوئے ۔ ذلک فضل الله یوتیه من بشاء۔ اراکین شوری :

امام اعظم من الندمد کی مجلس شوری جس نے مقد وین فقد کاعظیم کارنامہ سرانجام دیا،
اسکے اراکیین کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے۔اکثر مؤرخین نے بی تعداد
چالیس لکھی ہے جس کا ماخذا مام طحاوی رمیانڈ کی مشہورروایت ہے۔
موضوں عدد خصیر معلم میں مدخط سافہ اوری تریان نے اورائیل میں جمال میا جمال میں جما

قاضی ابوعبداللہ حسین بن علی صیری اور خطیب بغداوی رقبداللہ نے اساعیل بن تماور مرا اللہ کی روایت بیان کی ہے جس کے مطابق اس مجلس فقہ کے اراکین کی تعداو چھتیں ہے جبکہ علامہ کروری رمداللہ نے مناقب الا نام الاعظم میں وکیج بین الجراح رمداللہ کی روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے امام ابو بوسف رمداللہ کے ارشاد کے مطابق مجلس وقعہ کے ارشاد کے مطابق مجلس فقہ کے اراکین کی تعداد تمیں بتائی ہے۔

گمان ہے کہ ۱۲اھ میں جب اس کام کا آغاز ہوا تو امام اعظم رض اند سے اسونت کے لائق وذین ترین شاگرواس مجلس کے رکن نامزو کیے گئے ہو نگے لیکن دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے بعض شاگر دیچھ عرصہ بعد جلے گئے ہو نگے اور اکل جگہ دوسرے ائمہ نے لی ہوگی جبکہ اکثر انکہ اکثر انکہ اس عظیم نیکی میں آغاز سے آخر تک شامل رہ ہیں۔ امام اعظم رض اند عنہ کے آخری زمانے میں جو ائمہ کرام مجلس شوری کے اراکین سے مانہی کے ناموں کی فہرست اکثر تذکرہ نگاروں نے تحریری ہے۔ عند مہانی کے امول کی فہرست اکثر تذکرہ نگاروں نے تحریری ہے۔ علامہ حافظ عبدالتا در قرشی رہراللہ کی تھنیف، الجوابر المصیر کے حوالے سے ہم جالیس

معروف اراکبینِ شوریٰ کے تام سِن وصال کے لحاظ سے تحریر کرر ہے ہیں: -ا۔ امام زفر بن ہم یل رحمۃ اللہ علیہ ر

marfat:com

| متوفی ۱۹۵ھ   | امام داؤوطانی رحمه الله علیه              | ٣-  |
|--------------|-------------------------------------------|-----|
| متوفی ۱۹۸ھ   | امام مندل بن على رحمة الذيليه             | -۴  |
| متوفي ١٩٩ه   | امام تضربن عبدالكريم دممة الشعلي          | _۵  |
| متوفى اساھ   | امام عمروبن ميمون رحمة التعطيه            | _1  |
| متوفى ٢٧اھ   | امام حميان بن على رحمة الندعليه           | _4  |
| متوفى ٣١١ه   | امام ا يوعصمنه توح رحمة الشعليه           | _^  |
| متوفى ٣١٥ه   | امام زبيرين معاويه رحمة الشعليه           | _9  |
| متوفی ۵ کار  | امام قاسم بن معن رحمة الشعليه             | •ات |
| متوفی ۲ کاھ  | امام حماوين الامام اعظم رخمة الشعليد      | _11 |
| متوفى كساھ   | امام بهياج بن بسطام دحمة التدعليه         | ۱۲  |
| متوفی ۸ ∡اھ  | امام شريك بن عبدالله رحمة الله عليه       | ۱۳  |
| متوفی ۱۸۰ھ   | امام عافيه بن يزيد رحمة الشعليه           | _16 |
| متوفى الماه  | امام عبدالندين مبارك رحمة الندعليه        | _14 |
| متوفی ۱۸۲ اه | امام قاضى ابو بوسف ليعقوب رحمة التدعليه   | ۲۱  |
| متوفی ۱۸۲ھ   | امام ا بومحد توح التحمي رممة الشعليه      | _14 |
| متو فی ۱۸۳ھ  | امام بیشم بن بشیراسلمی رحمة الشطیه        | _1/ |
| متوفی ۱۸۱۵   | امام بیجی بن زکر <u>ما</u> رحمة الله علیه | _19 |
| متوتی ∠۸اھ   | إمام فضيل بن عياض رحمة الشعليه            |     |
| متوفی ۱۸۸ھ   | امام اسدین عمر ورحمة الشعلیه              | _11 |
| متوفی ۱۸۹ھ   | امام محمد بن الحسن رحمة الشعليه           |     |
| متونی ۱۸۹ھ   | ا ما علی این مسمر رمیة الشریلیه<br>معالم  | _rr |
| marfat.com   |                                           |     |

متوفی ۹۸اھ ابام يوسعت بمن خالدرم: انشطي \_77 متوفی ۱۹۴ھ امام *عبدالله بن اور ليل رحمة الش*طيه \_10 متوفى ٩٢ اھ امام فضل بن موی رحمة الشعنیه متوفی ۱۹۴ھ امام على بن ظبيات رمرة الأعلي \_12 متوفى ١٩١٣ھ امام حفص بن غمياث رحمة الله عليه \_ // متوفی ۱۹۷ھ امام وكيع بن الجراح رقمة اختليه \_rq متوفی ۱۹۷ھ امام بشام بن يوسف دم: الله عليه \_r. متوفی ۱۹۸ه امام يحيى بن سعيدالقطال دور الذيني \_m متوفی ۱۹۸ھ المام شعيب بن اسحال رحمة الله عليه \_ ~ متوفى 199ھ امام حفص بن عبدالرحمٰن رحمة الشعلب \_\_\_ متوفى ٩٩ اھ امام ابوطيع بكخى رحدة الشعليه \_ متوفى ٩٩ اھ امام خالد بن سليمان رحمة اللهطي \_50 متوفی ۴۰۳ ھ امام حسن بن زياد رحمة الشعليه \_ 174 متوفی ۲۰۱۵ امام يزيدين بإرول دحمة الشعليد \_12 متوفىااعه المام عبدالرزاق بن حمام رحمة اللعنيد \_17 متوفی ۲۱۲ ھ امام ابوعاصم الضحاك بن مخلد دحمة الشعليه \_٣9 متوفی۲۱۵ھ هم المكي بن ابراتيم رحمة الشعلية

**ተ** 

# marfat.com Marfat.com

#### باب پانزدہم (15)

امام اعظم ،ائمه دین کی نظرمیں:

اما م اعظم کے بارے میں جلیل القدرائمہ دین ومحدثین کرام کے ارشا دات پیش خدمت ہیں:

امام محد باقرين في:

ہے آب ایک ملاقات میں امام اعظم دی گفتگو سے خوش ہوئے ،ان کی بیٹانی کو چو اور انہیں این ہے بیٹانی کو چو ما اور انہیں اینے سینے سے لگالیا۔ (مناقب للموفق: ۱۲۷)

ا و المراعد و الماء الوصيف كي باس ظاهرى علوم كفران من اور جارك المراء المراء المراء و المراء

به ایک اورموقع پر فرمایا، "ابوطیفه کا طریقه کمیای ایجها اوران کی فقه کمیای زیاده بے '۔ (الانتقاءلا بن عبدالبر:۱۲۳)

امام جعفرصاوق ﷺ:

المكانك مرتباآب كى بارگاه من امام ابوصنيفه على تشريف لائة آب نے الحكرامام ما حب كو گلے لگايان كى خيريت بوچى اور بردى عزت سے بھايا۔ جب امام اعظم الحص مناحب كو گلے لگايان كى خيريت بوچى اور بردى عزت سے بھايا۔ جب امام اعظم الحص كر چلے گئے تو كسى نے بوچھا، آپ انھيں جانے ہيں؟ آپ نے فر مايا، احمق ہو؟ ميں ان كى خيريت بوچھ رہا ہوں اور تم ہو جھ رہا ہوں اور تم ہو جھ رہا ہوں بانى ہوں يانى سے اور كھو!

marfat.com

الم الك ورموقع پرارشادفر مایا، 'بیربرا عالم و فاصل اور فقید ہے'۔ (ایسان ۵۵) امام مالک چیند:

الملا امام ابوصنیفہ عظیما ہے ذہین عالم تنے کہ اگروہ بید عوی کرتے کہ بیستون سونے کا بنا ہوا ہے تو وہ دلائل سے ٹابت کر سکتے تنے کہ بیدواقعی سونے کا ہے۔ وہ فقہ میں نہایت بلندمقام پر فائز تنے۔ (مناقب للموفق: ۳۱۸)

امام شافعی ﷺ:

جہ کسی ماں نے امام ابوطنیفہ سے بڑھ کرعقل و دانش والا بیٹانہیں جنا۔ (ایضا ۱۹۳۱)
جہ جوشن وین کی سمجھ حاصل کرنا جا ہے اسے جا ہے کہ امام ابوطنیفہ ﷺ وران کے شاگر ووں سے فقہ کے کیونکہ تمام لوگ فقہ میں امام اعظم کے بیجے ہیں۔ (ایضا ۱۳۲۲)
جہا لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ عیش کے محتاج ہیں، میں نے ان سے زا کہ فقیہ کوئی نہیں و یکھا۔ جس نے امام اعظم کی کتب میں خور ونگرنہ کی ، نہ وہ علم میں ماہر ہوسکتا ہے اور نہ می فقیہ بن سکتا ہے۔ (الخیرات الحسان ۱۰۳۰)

امام احمد بن طبل عليا:

الله الله تعالی امام ابوصنیفه و بی پر رحم فرمائے وہ بے پناہ پر ہیزگار تھے۔ انھیں منصب قضاۃ قبول نہ کرنے پر حکمرانوں نے کوڑے لگائے محروہ صبر واستقلال کے ساتھا تکار کرتے رہے۔ (ایضاً: ۲۱۵)

المراع من المرع ، زبداور آخرت کواپنانے میں سب سے آگے ہیں ان کے مقام کوکوئی نہیں ہیں ہے آگے ہیں ان کے مقام کوکوئی نہیں ہینچ سکتا۔ (مناقب الامام الی حنیفہ: ۲۷)

امام مویٰ کاظم 🚓:

ا بن نے جب پہلی مرتبہ اہام اعظم کودیکھا تو فرمایا، کیاتم ہی ابوصنیفہ ہو؟ عرش کی ، کا است کے جب پہلی مرتبہ اہام اعظم کودیکھا تو فرمایا، کیاتم ہی ابوصنیفہ ہو؟ عرش کی مالات میں کا مسلم کے جب کہتے ہیں۔ انجام انتخاب کے انتخاب کی ملامت کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی ملامت کے انتخاب کی ملامت کے انتخاب کے انتخ

ا کے چہروں میں ہے بحدوں کے نشان ہے'۔الفتح: ۲۸)اس آیت کی روشنی میں آپ کو بہجان لیا۔(مناقب للموفق: ۲۷۷)

امام سفيان تورى عليه

ہے محد بن بشر کہتے ہیں، میں سفیان تو ری کے پاس طاخر ہوا۔ انہوں نے پو جھا،
کہاں ہے آر ہے ہو؟ میں نے عرض کی، امام ابو حفیقہ ﷺ پاس ہے۔ فرمایا، یقیناً
تم ایسے خص کے پاس ہے آر ہے ہو جوروئے زمین پرسب سے بڑوا فقیہ ہے۔
(تبییش الصحیفہ: ۲۱)

﴿ ابن مبارک نے سفیان توری ہے دریافت کیا، کیاوہ با تمی بعیداز عقل نہیں ہیں جو امام ابوصنیفہ کے دخمن ان کی غیبت کے طور پر کرتے ہیں؟ فرمایا، سمجھ کہتے ہو۔ خدا کی فتم ابھی سمجھتا ہوں کہ ان کی نیکیوں کوکوئی کم نہیں کرسکتا البتہ وہ حسد کرنے والے اپنی میں کی سکیاں مثابتے ہیں۔ (ایصنا :۳۱)

حضرت عبدالله بن مبارك على:

رے بیس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہ کہ بیمبری رائے ہے کیکن امام ابوصنیفہ عظیمہ کو ہے۔ کو زیبات کے کے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہ کہ بیمبری رائے ہے۔ (تعمیض الصحیفہ: ۲۰) زیبا ہے کہ وہ میہ بیں کہ بیمبری رائے ہے۔ (تعمیض الصحیفہ: ۲۰)

ریباہے کہ وہ نیدیں کہ میں بیران رہ سے ہے۔ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ امام ابوطنیفہ ھی ہیں۔ میں نے فقہ میں ان کی مثل کسی کوئبیں دیکھا۔ (ایصاً: ۲۰)

المرالله تعالی امام ابوطنیفه اورسفیان توری کے ذریعے میری مدنه فرما تا توجمی عام اوگوں کی مانند ہوتا۔ (ایصا: ۱۹)

Trarfatt.Com

تھی تو کئی تا بھین بھی آپ کے علوم سے بہرہ ور ہوتے ۔امام اعظم کا قیاس دراصل حدیث کی تقییر وتشری تھا۔(ایضاً:۳۴۸)

ا الله وحدیث کولازم پکرواور حدیث کی تغییر وتشریح کے لیے امام ابو صفیف عظیمی الله علی الله الله و الله الله و قطیمی الله و

معزرت سغيان ابن عيبيذ عظية

مهٔ امام ابوطنیفه عَدُ جیدا فقید میری آنکه نے آج تک نبیس دیکھا۔ (ایضا: ۳۱۷) ۱۲۰ گرفقه کاعلم حاصل کرنا ہوتو کوفہ جا کرامام اعظم ابوطنیفہ ﷺ کی مجالس میں شرکت کرو۔ (ایضاً: ۳۲۳)

ا کوفد کی دو چیزوں سے ساری دنیا نے فیض پایا ہے۔ دہ بین حمزہ کی قر اُت اور امام ابومنیفہ علی فقہ۔ (ایمناً:۳۲۳)

حعرت کی بن ابراہیم ﷺ

الله خدا ہم مے جموث نہ بلوائے ،ہم نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ بہتر رائے کسی کی نہیں یائی اور ہم نے ایکے بہت سے اقوال کو اختیار کیا ہے۔ (ایضا: ۲۱)

﴿ مِن عَمر مُر فِقَتِی مسائل مِیں لوگوں پر جِھایار ہالیکن جب مِیں امام ابوصنیف سے ملاتو پوں محسوس ہوا کہ میں ایکے سامنے بجے بھی نہیں، وہ فقہ کے بلند ترین مقام پر ہیں۔ (مناقب للموفق: ۳۲۰)

الم م اوز الى عيد.

المام ابوصنیفہ ﷺ مشکل ہے مشکل تر مسائل کوسب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ میں المام الموصنیفہ ﷺ

# marfat.com Marfat.com

﴿ يِمشَائُ مِن جليل وظيم شيخ بِي ،ان سے علم حاصل کرو۔ (الخيرات الحسان: ١٠٥) ﴿ مِن ان کے علم حاصل کرو۔ (الخيرات الحسان: ١٠٨) ﴿ مِن ان کے علم کی کثرت اور عقل کی وسعت پررشک کرتا ہوں۔ (الصاً: ١٠٨) حضرت برید بن ہارون رحماللہ:

جُرِكُسى نے آپ سے بوچھا،سفیان توری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟ فرمایا ،سفیان توری حافظ حدیث ہیں اورامام ابو حنیفہ بروے فقیہ۔ (تبییض الصحیفہ: ١٩) جُرَمِیں نے بہت سے علماء دیکھے گرکسی کو بھی امام ابو حنیفہ ﷺ زیادہ عظمند،افضل

اور مقی نہیں پایا۔ (الفنا: ۲۵) ﴿ میں نے ان کے جتنے ہم عمر دیکھے سب کو یہی کہتے سنا کدانہوں نے امام اعظم سے بروافقہ نہیں دیکھا۔ (اخبارالی حنیفہ: ۳۷)

﴿ آپ سے پوچھا گیا،امام مالک کی رائے زیادہ پسندیدہ ہے یا امام ابوضیفہ کی؟ فرمایا،احادیث تو امام مالک سے لکھ لیا کروئیکن جب حدیث کی تغییر فقہ کی روشنی میں سمجھنی ہوتو پھرامام اعظم ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی نہیں۔(مناقب للموفق ۲۶۳۰)

حضرت عبدالله بن داو وخري رحمالله:

الله تمام مسلمانوں پرواجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعدامام اعظم ابوصنیف پیشکے لیے اللہ تعالی سے دعائے خیر کریں کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے سنت وفقہ کی سنت وفقہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ (ایصنا:۲۱)

حضرت خلف بن الوب رحمه النه:

الله تعالی خصورا کرم علی کی کم عطافر مایا پھرآپ علی نے اپنے سے ابو کام سے کہ الله تعالی خصورا کرم علی کے کم عطافر مایا پھرآپ علی نے اپنے سے ابو کا بعین میں منتقل ہوا ،اس کے بعد علم سے امام ابو صفیفہ علی اور ان کے جارا نے کے جلاندہ بہرہ ور ہیں۔اب جس کا دل جائے خوش ہوا ور جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔اب جس کا دل جائے خوش ہوا ور جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔اب جس کا دل جائے خوش ہوا ور جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔اب جس کا دل جائے خوش ہوا ور جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔اب جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔اب جس کا دل جائے خوش ہوا در جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔اب جس کا دل جائے کے خوش ہوا در جس کا دل جائے تاراض ہوا کہ میں۔

حعرت حسن بن سليمان رمراند:

جَرِحَضُور عَلَيْ كَى حديث لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم (قيامت الدونة عند حضور عَلَيْ كَلَ مند الله الله والله الله والله وا

ہے میں نے مسائل فقہ میں ان سے زیادہ بلیغ گفتگو کرنے والاکسی کونہ پایا اور نہ ان سے بردھ کر مختم کمین کے سردار ہیں۔ سے بردھ کر مختم کمین کے سردار ہیں۔ جوکوئی ان کی بر کموئی کرتا ہے وہ حسد ہی کے باعث کرتا ہے۔ (تبییض الصحیفہ :۳۱) حضرت علی بن عاصم رحمالۂ:

ہے اگر نصف د نیا دا اوں کی عقل ایک پلہ میں اور امام ابوطنیفہ ﷺ کی عقل تر از د کے دوسرے یے میں رکھی جائے تو امام ابوطنیفہ کی عقل زیادہ وزنی ہوگی۔ دوسرے یے میں رکھی جائے تو امام ابوطنیفہ کی عقل زیادہ وزنی ہوگی۔ (فقاوی رضویہ جنانہ ۲۵)

حعرت مهل بن مزاحم رمدالله:

ا من نون کھی امام اعظم کی مخالفت کی ،اسکاسب بیتھا کہ وہ آپ کی بات کو نہ مجھ سکا۔ ( فرآوی رضوبیت ا ۱۲۳)

حضرت بكرين حبيش دمراند:

﴿ اگرامام ابوصنیفه ﷺ ورائے تمام معاصرین کی عقلوں کا موازنہ کیا جائے تو امام اعظم ہی کی عقلوں کا موازنہ کیا جائے تو امام اعظم ہی کی عقل وزنی نکلے گی۔ (ایسنا) حضرت ایومطبع بلخی رمیانشہ:

كركوكى نبيس ب\_ (مناقب للموفق: ٣٢٠)

حفرت این جریج رحمه الله:

ا مام اعظم کے وصال کی خبرس کرکہا۔انا مللہ و انا الیہ داجعون۔ آج عالم اسلام ایک داختی ہے وصال کی خبرس کرکہا۔انا مللہ و ان الیہ داجعون۔ آج عالم اسلام ہے علم جلا گیا۔فقہ کا آفاب غروب ہوگیا۔(ایضاً:۳۲۳)

↔ بیتک وه نقیه میں، جیتک وه نقیه میں، جیتک وه نقیه میں ۔ (الخیرات الحسان: ۱۰۸)

حضرت ابوعاصم حسن رحمه الله:

الم آب سے بوجھا گیا، امام ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں یاسفیان توری؟ فرمایا، امام اعظم کا شاگر داور غلام بھی سفیان توری سے زیادہ فقیہ ہے۔ (مناقب للموفق: ۳۲۰)

اللہ خداکی شم! وہ میر ہے نزویک ابن جرب کے سے بھی زیادہ فقیہ ہیں، میں نے کسی مخص کو اس سے زیادہ فقہ ہیں، میں الحکم محص کو اس سے زیادہ فقہ ہی قادر نہ یا یا۔ (الخیرات: ۱۱۵)

حضرت وكيع بن الجراح رمه الله:

ا من سے امام ابوصنیفہ جیلئے ہو ہے کرکوئی فقیہ بیس دیکھا اور نہ بی آپ سے بڑھ کر کوئی عابدو متقی دیکھا ہے۔ (مناقب للموفق: ۳۲۲)

یں میں جتنے لوگوں سے ملاہوں ان میں مجھے امام اعظم عظیہ کے فیصلے بھاری نظرا کے جیں۔(ایصنا:۳۱۷)

حضرت ليحي بن معين رحمه الله:

ہے میرے نزد کے حمزہ کی قراکت اورامام اعظم کی فقدنہایت بیندیدہ ہیں اور میری اس رائے سے تمام اہل علم منفق ہیں۔ (ایضاً:۳۲۳)

ملا ہوارے زیانے میں فقہاء مرف جاریں۔ امام ابوصفیف، امام مالک، امام سفیان توری اور امام اوز اعی۔ امام ابو صفیفہ حدیث اور فقد میں تقدیقے، صابق تضاور اللہ تعالیٰ کے دین پرامین تھے۔ (مناقب للموفق: ٣٦٥)

ابام ايودا ؤدرمهات.

الله تعالی کی رحمت ہوا ما ابوحنیفہ ﷺ پر کیونکہ وہ امام تھے۔ (جامع بیان العلم، ج۱۹۳۰)

حعرت عيدالعزيزين الي روادر مدالله:

ہلا ہارے زمانے میں تمام لوگوں میں امام ابو حنیفہ عظی کی کامعیار تھے جوان سے محبت کرتا ہم اس سے دوست بن جاتے محبت کرتے۔ جوان سے دوئی کرتا ہم اس کے دوست بن جاتے محرجوان سے بغض کرتا تو ہمیں یقین ہوجاتا کہ یہ بدختی اور گمراہ ہے۔ محرجوان سے بغض کرتا تو ہمیں یقین ہوجاتا کہ یہ بدختی اور گمراہ ہے۔ مرجوان سے بعض کرتا تو ہمیں یقین ہوجاتا کہ یہ بدختی اور گمراہ ہے۔ مرجوان سے بعض کرتا تو ہمیں یقین ہوجاتا کہ یہ بدختی اور گمراہ ہے۔

شفيق بن عتبيه:

ملا ميرى المحمول في امام ابوحديف كمثل كمي كونه ديكها - (تبيين الصحف السه) حضرت ابوعبد الرحمن المقرى درالله:

﴿ آپِ حدیث روایت کرتے وقت ہوں فرماتے، حدثنا ابو حنیفة شاہ مردان۔(مناقب للموفق:۳۲۳)

جہ جبہم امام اعظم ابوحنیفہ سے مروی کسی حدیث کو بیان کرتے تو ہم کہتے ، حدثنا شاھنا۔ جارے بادشاہ نے ہم سے حدیث بیان فرمائی۔ (سبیض الصحیفہ:۳۰)

حضرت الوحمزه مرائد

رہے ہیں۔(مناقب للموفق:۳۲۵) حضرت فضیل بن عیاض رمہ اللہ:

الم الم اعظم البني وقت كے فقيد بى نہيں بلكہ فقہاء كے امام تھے۔ تقوى اور ورع میں آب بے مثال تھے۔ البنی مال كے ذريع غريبوں كى مدوكرتے ، جو سائل آتا اسے خالى نہ جانے ديتے۔ شب وروز عبادت میں اور علم سكھانے میں مصروف رہے۔ آم گو اور خاموش طبع تھے۔ طال وحرام كے مسائل پر تفصیل سے گفتگوفر ماتے اور باوشا واور امراء كے مال سے دور رہتے تھے۔ (ایسنا ناا)

امام اعمش رحمه الله:

الله الرعلم فقد صرف طلب اور ملاقات سے حاصل ہوتا تو میں آپ سے زیادہ فقیہ ہوتا اللہ کا نقدہ وقا کی مطاب ہے دیا ہوتا تو میں آپ سے زیادہ فقیہ ہوتا لیکن فقد تو اللہ کی عطاب جسے جیا ہے عطافر مائے۔ (ایضاً: ۴۰۳)

الم اعظم فضف نے پھوائی علمی چزیں پیش کی ہیں جولوگ سجھتے ہیں اور پھوائی علمی چزیں پیش کی ہیں جولوگ سجھتے ہیں اور پھوائی علمی چزیں بیش کی ہیں جولوگ سبھتے ہیں اور پھوائی علمی چزیں بیش کی ہیں جولوگ نہیں سبھتے اس لئے ان سے حسد کرتے ہیں۔ (الخیرات الحسان: ۱۱۲)

ان کے علم میں برکت دی گئی ہے۔ (ایضاً:۱۱۲)

امام مغيره رحسالته

المرام ابوحنیفه عضک درس میں بیٹھا کروتم نقید بن جاؤ گے۔اگر آج امام ابراهیم نخعی عضائر نده ہوتے تو وہ بھی آپ کی صحبت اختیار کرتے۔(مناقب للموفق: ۳۲۷)

حفرت مسعر بن كدام رحدالله:

THATFALCOM

جاتا ہے،امام اعظم سےان کی فقد کی مجہ سے اور حسن بن صالح سے زہروعبادت کی مجہ ہے۔ سے۔(مناقب للموفق:۳۲۹)

جملا جس نے اسپے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان امام ابو صنیفہ کو ڈال دیا، مجھے اسید ہے اس کوکوئی ڈرنہ ہوگا اور اسے زائد احتیاط کی حاجت باتی نہ رہے گی۔ (الخیرات: ۱۱۰) حضرت کی بن آدم رمداللہ:

الله الم ابوصنیفہ عظمی الله المجھاد کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں میں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں میں اور خواص وعوام نے ان کے علوم سے استفادہ کیا۔امام شریک اور کوفہ کے دومرے علاءان کے سامنے طفل کمتب نظراً تے تھے جیسے بادشاہ کے سامنے غلام۔(ایسنا: ۳۲۵)

حصرت عبدالرحن بن مهدى دحدالله:

جهم نے امام ابوصنیفہ ﷺ کوقضاۃ العلماء پایا لینی وہ تمام محدثین اور فقہاء کے امام یا چیف ہے۔ جہم نے دام کوئی شخص شخص امام اعظم کے خلاف بات کرتا ہوا ملے تو اس کی فضول باتوں کوکوڑے کے ڈھر پر پھینک دو۔ (ایضاً:۳۴۱)

حفرت فادجه بن مصعب دحرالته:

ہے میں پی زندگی میں ہزاروں علماء و فقہاء سے ملا ہوں مگران میں مجھے صرف ہمن جار حضرات صاحب علم وبھیرت ملے۔ان سب میں بلند پایا امام ابو صنیفہ عظیہ ہیں آ ب کے سامنے تمام فقیہان علم طفل کمتب دکھائی دیتے تھے۔آپ کاعلم ،فقہی بھیرت،زہدو تقویٰ سب برحاوی تھا۔(الینہا: ۳۴۵)

حصرت ابراجيم بن رستم رحدالله:

الله جس کواپنی زندگی میں امام ابو حنیفه هی کاعلم حاصل نبیس ہوا ،میرے نزدیک وہ

# marfat.com

حضرت يزيربن ابراجيم رحمالله:

﴿ آ بِ سے بوجھا گیا، ایک عالم کب فتوی دینے کے قابل ہوتا ہے؟ فر مایا، جب وہ امام ابو صنیفہ ﷺ میں اصاحب علم و بصیرت ہو جائے ۔عرض کی گئی، بیتو ممکن نہیں ۔ فر مایا، پھران کی کتابیں یادکرے، ان پر گہری نظرر کھے اور ہرمسکہ میں ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ (ایضاً: ۳۳۳)

حضرت محمر بن ميمون رحمه الله:

ہے اہام ابوصنیفہ ﷺ کے زمانے میں ان سے زائد عالم ، مقی ، زاہد ، عارف اور فقیہ کوئی نہ تھا۔ خدا کی قتم! مجھ کو ان سے علمی با تمیں سننے کی بجائے کوئی مخص اگر ایک لاکھ دینار بھی دیتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی۔ (الخیرات الحسان:۱۱۳)

حضرت ابراتيم بن فيروز رحمالله:

﴿ مير \_ والدنے بتایا کہ میں نے امام ابوطنیفہ ﷺ کومبحد حرام میں بیٹے دیکھا،آپ کے اردگر دمشرق ومغرب کے علاء حلقہ باندھے بیٹے تھے۔آپ انھیں فتو کی جاری کررہے تھے۔اآپ انھیں فتو کی جاری کررہے تھے حالا نکہ حرمین شریفین میں بڑے بڑے علاء وفقہا وموجود تھے گرامام اعظم کا فتو کی سب کے لئے معتبر تھا۔ (مناقب للموفق: ۳۵۳)

حصرت مقاتل بن حيان رحمالله:

کی میں امام اعظم ابوطنیفہ علی کی مجالس میں جیٹھا کرتا تھا، آب جیسا صاحب بھیرت اور امورِ شریعت پرغور وفکر کرنے والا دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ مقاتل سے جب کوئی مسئلہ بو چیا جاتا تو آب جواب دینے کے بعد فرماتے ، یہ کوفہ وشام کے امام ابوطنیفہ علیہ کا تول ہے۔ (ایصنا: ۲۵۵)

حضرت شقيق بلخي رميالله

marfat.com

عرض کی، آپ ہمیں الی بات بتا کمی جس ہے ہمیں فاکدہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا ، افسوس تم نے امام ابوصنیفہ عظامے ذکر کو فاکدہ مندنہیں سمجھا۔ یا در کھوامام ابوصنیفہ کا ذکر کرنا اوران کی تعریف کرنا افضل اعمال ہے ہے۔ (ایصناً:۳۵۸)

حفرت قاضى شريك فخعى دمدانذ:

جلاا ما ابوصنیفہ عظیہ خاموش مزاح مفکر و مدبر ، فقد میں دقیق نظرر کھنے والے علمی وحملی باریک استنباطات کرنے والے اورلطیف بحث کرنے والے تھے۔

(الخيرات الحيال: ١١٥)

حضرت ابومعاذ بخي رمه ولله:

ملامس نے امام اعظم علی سے بڑھ کرکوئی عالم وفقیہ نہ پایا۔ جے امام اعظم کی مجلس میسرمبیں ہوئی وعلم میں ناکمل اور مفلس رہا۔ (مناقب للموفق: ۲۵۷)

حضرت دآوُوطا کی رحمانتہ:

الم الم اعظم بدایت کا چکتا ہوا ستارہ ہیں۔ان سے راہ بدایت پر چلنے والے رہنمائی مامل کر سکتے ہیں۔ان کاعلم وہ ہے جسے الل ایمان کے قلوب قبول کرتے ہیں۔ الحیرات الحسان:۱۱۵)

ا مام شعبه دمراند:

کی جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روش ہے ای یقین کے ساتھ میں کہدسکتا ہوں کہ علم اور ابوصنیفہ ہم نشین اور ساتھی ہیں۔ (سیرة النعمان:۵۱)

سر الله تعالى كے پاس بائم سے امام شعبه امام ابوضیف کے قل میں بہت زیادہ دعا فرماتے ہتے۔ (الخیرات الحسان: ۱۱۳).

حضرت سعيد بن الي عروبدر حمدالله:

الله تعالی نے امام ابوصنیفہ کے وساطت سے علم کی روشنیاں لوگوں کے دلوں میں کھردی ہیں۔ فقہ کا کوئی مسئلہ ایمانہیں جسے آب نے احادیث کی روشنی میں بیان نہ کیا ہو۔ (مناقب للموفق: ۳۲۳)

حصرت محمرين المروزى رحمالله:

ہے اللہ تعالیٰ امام اعظم ابوطنیفہ ﷺ پررحمت فرمائے ، اُن کی زبان جب معلق ہے ، کُلُ بولتی ہے۔ (ایصنا: ۳۱۸)

حضرت نضر بن ممل رحمالله:

ہے لوگ فقہ کے معالمے میں خواب غفلت میں نتھے یہاں تک کدامام ابو حنیفہ ﷺ ان کو بیدار کیا اور فقہ کوخوب واضح کر کے بیان فرمادیا۔ (الخیرات الحسان: ۲۹) ان کو بیدار کیا اور فقہ کوخوب واضح کر کے بیان فرمادیا۔ (الخیرات الحسان: ۲۹)

حضرت سعيدين عبدالعزيز رحمالله:

رسے یہ ارشاد فرماتے تو یول محسوس ہوتا کہ سمندر کی تہہ ہے موتی نکالنے والے ہے ارشاد فرماتے تو یول محسوس ہوتا کہ سمندر کی تہہ ہے موتی نکالنے والے غوط محور نے لوگوں کے ماسنے موتیوں کے وقعے سجاد ہے ہیں۔ (مناقب للموفق: ۱۰۶۱) حصرت ابن زیاد حسن رحماللہ:

ر — تام اعظم ابوصنیفه ﷺ فقه کا ایساسمندر تنص بس کا کناره نه تقااور جس کی گهرائی کا اندازه امام اعظم ابوصنیفه ﷺ (ایضاً:۳۳۸) بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (ایضاً:۳۳۸)

أمام الويوسف رحمالله:

الم مراتمام علم نقد امام ابوطنيف علم نقد كم مقالج من اليه به جيه دريات الم ميراتمام علم نقد امام ابوطنيف علم نقد كم مقالج من اليه به به المحادث كالم المحادث كالمحادث كالمحادث المحادث المحاد

تغیر کرنے میں امام عظم سے بڑھ کرکسی کوئیں دیکھا۔ (مناقب للموفق: ۳۳۷) ۱۲۲ مام ابوصنیفہ عظمانے اسلاف کے جانشیں تھے، خدا کی قسم! انہوں نے روئے زمین پراپنے جیساعالم وفقہ نہیں چھوڑا۔ (الخیرات الحسان: ۱۱۱)

حفرت شداد بن مكيم رحمالله:

ملا الكرالله تعالى بم پرامام ابوطنيفه عضاورا كيمثا كردول كي شكل مين انعامات نه فرما تا تو بم عملي طور پرمفلس اور محروم روجات \_نه بم احاديث كو مجمد بات اور نه دين ك مسائل سے محج واقف بوتے \_(الفنا: ۳۱۰)

حفرت جماد بن سلمدرمداند:

ام اعظم ابوصف على الوكول من سب عده اوراحس فتوى دين والي تقد - المام اعظم ابوصف على المحيف المساء على المساء الم

حفرت عيى بن يونس رحرالله:

جه جوفض بھی امام اعظم ایو صنیفہ پیشی گیا تان میں گستاخی کرے ہم ہرگزاس کی تقدیق نہ کرو۔خدا کی قتم ایمی نے ان ہے افضل ان سے زائد متقی اور ان سے بڑا نقیہ ہیں ویکھا۔(الخیرات الحسان: الله اللانقیاء: ۱۳۲۱)

امام سيدى على خواص شافعي رمرالله:

المام ابوحنیفه طفیه کی علوم انتها کی وقیق میں ،انہیں صرف بلند مرتبه اہل کشف اولیا ، علیم میستے میں۔(فآوی رضوبیج ۱۳۳۱)

ابن خلدون رمرالله:

امام این کشیر دمدانند:

ا من الم میں، عراق کے نقید، اسلام کے اماموں میں سے اور بردی شخصیتوں میں سے اور بردی شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ سے ایک ہیں۔(البدایہ والنہایہ، ج٠١: ١٠٠)

امام محمر غزالي رحمه الله:

ام ابوصنیفہ علیہ وزام اور عارف باللہ تھے۔ آب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اور این اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اور این اللہ تعالیٰ سے شرف اس کی رضاح ہے تھے۔ (احیاءالعلوم ن ۱۰۹۹) امام شعرانی شافعی رحماللہ:

﴿ ثَمْ عَلَمْ کے بغیرامام اعظم ﷺ کی شان میں بدگوئی کرنے والوں سے بچو ورنہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاؤ کے کیونکہ امام اعظم قرآن وحدیث کے پابند تھے اور رائے سے بیزار تھے۔ جوامام اعظم کے فد بب کی تحقیق کرے گا وہ اسے سب سے زیادہ احتیاط والا پائے گا اور جواسکے سوا بچھا ور کیے ، وہ جانل ہے۔ زیادہ احتیاط والا پائے گا اور جواسکے سوا بچھا ور کیے ، وہ جانل ہے۔ (کتاب المیز ان الشریعۃ الکبری جا ۱۳۳)

حضرت دا تا تنج بخش رممالله:

جڑا ہاموں کے امام، اہلسنت کے پیشے وا ، فقہاء کا شرف اور علاء کی عزت امام ابو صفیفہ نعمان بن ٹابت ﷺ مجاہدہ وعبادت میں ٹابت قدم بزرگ تھے اور تقعوف وطریقت میں بھی بڑی شان کے مالک تھے۔ (کشف انجو ب:۱۲۲)

امام ذہبی شافعی رحساللہ:

﴿ امام ابوصنیفه عَلَیْ امام اعظم بین ، فقیه عراق بین ۔ (تذکرة الحفاظ ، خ ان ۱۵۸) ﴿ وَاصْلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَأَرْضَاهُ ۔ ان سے الله تعالیٰ راضی بواوروه آپ کوراضی کرے۔ (مناقب الامام الی صنیفہ: ۷)

marfât.com
Marfat.com

#### باب شش دہم (16)

ند مب حنى كى وجبرترجي:

الم اعظم ابوطنیف علی کاملتِ اسلامی پراحسان عظیم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اعداد اور اصول فقد کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کی راہنمائی کے لیے فقہ کومرتب کیا جے ہم فقہ خفی یا خدمب خفی کے نام سے جانے ہیں۔

حنی نہ ہب کودیگر غداہب ملائہ پر جونو قیت اور برتری حاصل ہے اس کے چند ہم نکات میش خدمت ہیں۔

1۔ حنی ندہب، مدیث ہے:

فيخ عبدالحق محدث وبلوى رمرالله شرح مشكوة كمقدمه مس فرمات بين،

" جہور محدثین کے زدیک نی کر میم اللہ کا قول صدیث قولی ہے، آپ علیہ کا نعل صدیث قولی ہے، آپ علیہ کا نعل صدیث فعلی ہے اور ای طرح جوکام آپ علیہ کے سامنے کی نے کیا اور آپ نے اس سے ندروکا اور سکوت فر مایا، وہ صدیث تقریری ہے۔ ای طرح صحابہ کرام اور تا بعین کے اقوال ، افعال اور ان کا کسی کام سے ندروکنا بھی احادیث ہیں'۔

جب بہ بات تابت ہوگئ كرتا بى كاتول صديث تولى ہے،اسكانعل صديث نعلى ہے اور اسكائعل صديث نعلى ہے اور اسكائسى كے قول يافعل برسكوت فرما تا حديث تقريرى ہے، توامام اعظم ابوصنيفہ على قول ،فعل اور سكوت محمى حديث قرار بايا كيونكر آب تابعى ہيں۔اللہ تعالى نے ائمہ اربعہ ميں۔اللہ تعالى نے ائمہ اربعہ ميں ہے بي فضيلت مرف امام اعظم على اور عطافر مائی۔

آپ و عده یا عده یا و ۸ ه میں بیدا ہوئے ،کی صحابہ کا زمانہ یا یا بیس سے زاکد صحابہ کرام کی زیارت کی اور یہ بات بھی سیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے سات صحابہ کرام سے بلا واسطدا حادیث می بیں۔اس پر تفصیلی مفتلو بہلے ہی کی جانجی ہے۔خلاصہ یہ

# marfat.com Marfat.com

#### 2\_حضرت على پين كى دعا:

یہ بات کتاب کے آغاز ہی بیس تحریری گئی کہ امام اعظم عیاب کے واوا اپنومولوو بینے ابت کی کرسیدناعلی عیاب کی خدمت بیس حاضر ہوئے و حضرت علی کرم اللہ وجہنے ایکے لیے اور انکی اولا و کے لیے برکت کی وعافر مائی۔ امام ابوضیفہ عیاب کی وعافر مائی۔ امام ابوضیفہ عیاب کی استجاب بن حماور حداللہ بنا کی تعالیٰ قلد استجاب بن حماور حداللہ بنا کی وعام ماریدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فید استجاب لعلی فینا۔" ہم امیدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی چیا کی وعام مارے تی میں ضرور تبول فر مائی ہے"۔ (تبییض الصحیفہ :۵)

یہ حضرت علی ﷺ کی دعاؤں کا تمر ہے کہ حضرت تابت رصابة کے تعرام ابوصنیفہ ﷺ کی دعائی الرتضی ﷺ کی دعائے برکت کی مقبولیت کی دیائے برکت کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ رب تعالی نے فدہب حفی کو عالم اسلام کا سب سے بڑا فدہب بنا دیا۔ حدث علی قاری نے گیار ھویں صدی ہجری میں حفی فدہب کے مقلدین کوتمام اہل دیا۔ حدث علی قاری نے گیار ھویں صدی ہجری میں حفی فدہب کے مقلدین کوتمام اہل اسلام کا دو تہائی قرار دیا ہے۔ (مرقاق شرح مشکلوق جا ۲۲۴)

امام رباني حضرت مجدوالف ثاني رحمداللفرمات بين،

" کسی تکلف اور تعصب کے بغیر کہا جا سکتا ہے کہ کشف کی نظر میں غدہب حنی ایک عظیم دریا کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسرے غدا ہب نہروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو استِ مسلمہ کا سوادِ اعظم امامِ اعظم ابوصنیفہ فیڈی کا ہیں۔ ظاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو استِ مسلمہ کا سوادِ اعظم امامِ اعظم ابوصنیفہ فیڈی کا پیروکار ہے" ( مکتوبات، دفتر دوم ، مکت ہے ۵۵)

3\_ نبوی بشارات:

امام اعظم رہے۔ کے نہ ہب کی نصلیت اور فوقیت کی ایک اور دلیل ہے کہ آپ کے علم و نصل کی تعریف میں احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کا تفصیلی ذکر کمّاب کے آغاز تل میں کہ جا 1914 کے اس کا ملاحظ ہود کے اس کم مارک موجود ہیں جن کا تفصیلی ذکر کمّاب کے آغاز تل

بخارى وسلم من قاوم ولى المنظفة كافرمانِ عاليشان هـ، لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ النَّوَيَا لَتَنَاوَلَهُ دِجَالَ " مِنْ فَادِسَ -

اور مجم مسلم كى ايك روايت كالفاظ به بي ، لَوُ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَاللَّهُ يَا لَذَهَبَ الرَّبُمَانُ عِنْدَاللَّهُ يَا لَذَهَبَ بِهِ وَجُلَّ مِنْ اَبُنَاءِ فَارِسَ حَتْنَى يَتَنَاوَلَهُ \_

ز ، کرایمان ٹریائے پاس ہوتو مردانِ فارس میں ہے ایک شخص اس تک پہنچ جائے گا اور اس کو حاصل کر لے گا''۔

الم مبیوطی شافتی اور دیگرائم محدثین رمم الله تعالی نے بخاری ومسلم کی ان حادیث سے الم مبیوطی شافتی اور دیگرائم محدثین رمم الله تعالی نے بخاری و مسلم کی ان حادیث سے الم اعظم البوضیف بیشی کی مرادلیا ہے کیونکہ فارس کے علاقوں سے کوئی ایک شخص بھی الم الم اعظم جیسے علم وضل کا حامل نہ ہوا اور نہ ہی کی آ پ جیسا بلند مقام نصیب ہوا۔ علامہ این جمر کی شافعی رحد الله فر ماتے ہیں ، امام البوضیف بیشی شان میں آ قاومولی سیسی علامہ این ارشاد سے بھی استدلال ہوسکتا ہے کہ:-

انه قال ترفع زينة الدنيا سنة خمسين و مائة . " دنيا كازينت ايكسو يكال من جرى من المائم المائم كردرى رحرا من جرى من الانكرامام كردرى رحرا فدية فرما ياكدية حديث أمام الوحنيف يقض برصادق آتى بكيونك نامورا مردي من من المنظال المراكر دين من سي المنظال المائم المن من من موار (الخيرات الحسان ٥٣٠)

4۔ صحیح حدیث ند ہب حنی ہے:

امام اعظم ﷺ، كاارشاد ب، 'جوحد يث يح بهوو بى ميراند بب ، ـ

چونگہ آپ نے بلاواسط صحابہ کرام ہے احادیث سنیں یا تابعین کرام ہے، اور ان میں کوئی راوی ضعیف نہیں اس لیے آپ تک مینجنے والی تمام احادیث سی میں اور آپ کا فریس سیجے احادیث سی مطابق ہے ۔

مذہب سیجے احادیث کے مطابق ہے ۔

## نرمب سیجی امادیث کے مطابق ہے۔ 1714 میں شعر 1714 میں شعر 1714 میں میں میں انسان کے مطابق ہے۔

"اگرامام اعظم ﷺ اوررسول کریم ﷺ کے درمیان راوی صحابہ اور تابعین ہیں تو پھر امام اعظم کے بعض دلائل کوضعیف احادیث پرمنی کیوں قرار دیا گیاہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن راویوں کوضعیف کہا گیا ہے وہ امام اعظم کے وصال کے بعد کے راوی ہیں اورانہوں نے اس حدیث کوامام اعظم کی سند کے علاوہ سمی اور سند سے روایت کمیا ہے كيونكه امام اعظم كي اسانيد ثلاثه مين جتني احاديث بين، وه سب سيح بين كيونكه أكروه ا حادیث سیح نه ہوتیں تو امام اعظم ان ہے بھی استدلال نہ کرتے۔اورامام اعظم کی سند کے نیلے راویوں میں سے کسی راوی کی طرف جموث کی نبیت کی گئی ہوتواس سے امام اعظم کی حدیث کی صحت پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نزو کیک اس حدیث کی صحت كے ليے ريات كافى بكراس مديث سے مجتدوامام فے استدلال كيا باسليے ہم یرواجب ہے کہ ہم اس حدیث پر ممل کریں خواہ اسکو کسی اور نے روایت ندکیا ہو۔ جب تك امام اعظم كي مسانيد ثلاثه مين استكے تمب كي دليل و كميرنه لي جائے اور بير یقین نه ہوجائے کہ انکی ولیل ان مسانید میں موجود نہیں ہے اسوفت تک اسکے نمہب کی کسی دلیل کوضعیف نہ کہا جائے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ایکے بعد کے علائے احتاف نے ند مب حنی پر جود لاکل قائم کیے ہیں ان میں سے کوئی دلیل کسی ضعیف حدیث پرجنی ہو لیکن امام اعظم عظم عظم کادامن اس سے برگ ہے '-(ميزان الشريعة الكبري ج١٥:١٥ طبع مصر)

5۔ قرآن تھیم ہے مطابقت:

ندہب جننی کی ایک بری خصوصیت ہے کہ جواحکام قرآن وحدیث سے ماخوذی اور جن میں ایک بری خصوصیت ہے کہ جواحکام قرآن وحدیث سے ماخوذی این وہ جن میں ایک بری اختلاف ہے ان میں ایام اعظم میں جو پہلوا ختیار کرتے ہیں وہ نہایت مضبوط دلائل پر بنی اور اصول عقل کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بنایت مضبوط دلائل پر بنی اور اصول عقل کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اصول عقل کے ذیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اصول عقل کے ذیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اصول عقل کے ذیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اصول عقل کے ذیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اصول عقل کے ذیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اصول عقل کے دیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اس کے دیادہ اور اس کی اور اصول عقل کے دیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم الکے عنوال بری اور اس کی دیادہ کی

ے زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اس سے یہ بھی ٹابت ہوجائے گا کہ امام اعظم کو اجتباد میں دیکر انکہ کرام پرنمایال نعنیات حاصل ہے۔

6-مديث كما تباع:

ای طرح امام اعظم منطانہ حدیث کی اتباع اور سنت کی پیروی میں دیگر ائمہ ہے بہت آ مے بیں۔اسکے دلائل میہ بیں:-

﴿ الله امام اعظم عضصد من مرسل كوجمت مائة بن اورائ قياس پر مقدم جائة بين جبكه امام شافق عضصد من مرسل پر قياس كور جيح دية بين -

والى قياس كى جارتسيس بير \_قياس موثر، قياس مناسب، قياس شهه، قياس طرد \_ الم اعظم عصرف قياس موثر كو جحت مانت بين جبكه امام شافعي عظه قياس كى ان جارول قسمول كوجحت مانتے بين \_

وسل الم اعظم در کوا حادیث کی اتباع ہے اسقدر محبت ہے کہ قیاس کے مقالبے میں ضعیف احادیث پر بھی عمل قرماتے ہیں۔

#### 7\_فطرت كالحاظ:

اسلام، وین فطرت ہاں بناء پر ایسے مسائل میں جہاں کوئی نص موجود نہ ہو یا
روایات مختلف ہوں تو ترب حنی میں عام طور پر فطری بقاضوں کو وجہ ترجیج قرار دیا جاتا
ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کے متعلق عند کل صلاف کی روایت کے مقابلے میں
عند کل وضوء کواس لیے ترجیح حاصل ہے کہ بیروایت فطری نقاضے کے قریب ترجیہ جو تکہ مسواک فطری طور پر منہ اور دانتوں کی صفائی کے کام آتی ہے اور صفائی
طہارت کا جزوج اس لیے احتاف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے جبکہ دیگر ائمہ

ناف کے نیچ ہاتھ باند ھے کور جی حاصل ہے کونکہ فیطری طور پرانسان تعظیم کے موقع پر ہاتھ سید ھے کر کے ناف سے نیچ رکھتا ہے۔ یونمی مطلقہ بائے فورت کے لیے دیگر ائر کرام کے برعکس احناف، ٹان فیقہ اور رہائش کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ فیطری تقاضا ہے کہ اپنے حق میں کسی کو پابند کرنے والا ،اس پابند محف کی ضرور یات کا ذمہ وار ہوتا ہے۔ بقول نعمانی کے ، ' دخفی فقہ جس قدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نبیں' یفصیل کے لیے امام طحاوی رہر اللہ کی شرح معانی الآثار ملاحظہ فرما کیں۔ سانی اور سہولت:

فر مانِ اللی ، یوید الله بکم الیسر و لایوید بکم العسر (الله تم برآ سانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا) کے مصداق امام اعظم نے فرض اور حرام کی تعریفات میں خت تیودلگا کرلوگوں کے لیے آ سانی پیدا کی ہے۔ آ ب کے نزد یک فرض وحرام کا اثبات الی نص ہے ہوتا ہے جو ثبوت اور ولالت دونوں اعتبار سے قطعی ہو۔ ای طرح اثبات الی نص ہے ہوتا ہے جو ثبوت اور ولالت دونوں اعتبار سے قطعی ہو۔ ای طرح امام اعظم کے وضع کروہ دیگر اصولوں کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ختی فقد دیگر فقہ وں کے مقالم کے وضع کروہ دیگر اصولوں کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ختی فقد دیگر فقہ وں کے مقالم کے متا بے میں نہایت آ سان اور نری پرخن ہے۔

مثلاقر آن میں مطلقاً رکوع اور سجدے کا ذکر ہے اس لیے رکوع کے لیے منہ کے بل مثلاقر آن میں مطلقاً رکوع اور سجدے کا ذکر ہے اس سے زائد کوئی حجے جانا اور سجدے کے لیے زمین پر بیشانی لگا دینا کافی ہے۔ اس سے زائد کوئی کیفیت مثلاً اطمینان کے ساتھ گھمرنا یا اعتدال فرض نہ ہوگا۔

### ى كى فقد مى ب\_ (المير ان الكيرى)

#### 9\_جامعيت:

کی منا بطےکا اپنی تمام جزئیات پر یکسال منطبق ہونا جامعیت کہلاتا ہے۔احناف کا اصول یہ ہے کہ اگرنص کے مختلف معانی یا متعدد روایات ہوں تو اس کا وہ معنی یا وہ روایت ہوں تو اس کا وہ معنی یا وہ روایت قابل ترجیح ہوگی جس میں جامعیت ہو۔مثال کے طور پر امام کے بیجھے قراًت کرنے ہے متعلق دوروایات ہیں۔

ایک میں ہے،''سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی''۔اور دوسری میں ہے،''جوامام کے چیجے نماز پڑھے توامام کی قرائت اس کی قرائت ہے''۔

یپ اور پالی کے لیے پہلی روایت پالی ضروری سمجھا جائے تو جامعیت نہ ہوگی کیونکہ جہری نماز جی فاتھ کے بعد یارکوع جی کوئی متعتدی جماعت جی شامل ہوا تو اسکے لیے سورہ فاتحہ پر حمناممکن نہیں۔ لہذا یہ تھم جامع ندر ہا۔ اگر متعتدی کے لیے دوسری روایت پالی ضروری مانا جائے تو یہ تھم جامع رہے گا۔ کیونکہ یہ فاتحہ کے دوران یا بعد یارکوع میں شامل ہونے والے تمام افراد کو جامع ہے۔ پس مقتدی کے لیے دوسری روایت کو ترجیح ہوگی۔

#### 10 - احتياط اورتفويٰ:

یں ہے کہ دوبارہ وضوکرلیا جائے تا کہ سب کے زدیک نماز ہوجائے۔ ای طرح بعض ایک رکعت و تر پڑھتے ہیں جبکہ امام اعظم کے نزدیک و تر تین رکعت ہیں۔ایک رکعت و تر والے تین رکعت و تر کے بھی قائل ہیں۔ پس اگر کوئی ایک رکعت پڑھے تو است کے اکثر فقہاء کے نزدیک نمازنہ ہوگی جبکہ تمن رکعت پڑھنے سے سب کے نزدیک نماز و تر ہوجائے گی۔ یونمی اگر کوئی آٹھ تر اوس کی بڑھے تو ضحابہ کرام اورائمہ دین کے نزدیک اسکی نماز تر اوس کے نہوگی جبکہ بیس رکعت پڑھنے سے سب کے نزویک

دین کے نزد کیک اسلی نماز تر اور ح نه ہولی جبکہ بیس رکعت پڑھنے سے سب کے نزد کیا تر اور کے ادا ہوجائے گی۔

ای طرح امام اعظم کے زوید کویں میں کوئی جانور گرکر مرجائے تو کواں ناپاک ہو جاتا ہے، اب وہ پانی نکالنے سے پاک ہوگا جبکہ بعض کے زوید کنوال ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کارنگ یا ہویا وا لقہ نہ بدل جائے۔ احتیاط اور تقوی یقینا کنویں سے پانی نکالنے میں ہے جس کوکوئی بھی نا جائز نہیں کہنا اور یوں سب کے زوید اس پانی سے وضوو عسل جائز ہوگا۔ پس ند ہب حفی زیادہ احتیاط اور تقوی پرجی ہے۔ پانی سے وضوو عسل جائز ہوگا۔ پس ند ہب حفی زیادہ احتیاط اور تقوی پرجی ہے۔ یا اس سے داخورائی ند ہب:

ارشادِ باری تعالی ہے، وَامُوهُمُ شُوری بَیْنَهُمُ۔ 'اوراُن کا کام اُن کے آئیں کے مشورے سے ہے'۔ (الشوری: ۳۸، کنزالایمان)

قرآن مجید نے بہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملات باہمی مشور وں سے طے ہوتے سے ہوتے سے ہوتے سے دوری سے طے ہوتے سے سے دوری کے معاملات باہمی مشورہ کرتی ہے دوری کے دوری کے بہتی سے دوری کے دوری

سی کی خصی رائے پرنہ چلو'۔ ( مجمع الزوائد، جلداول باب الا جماع) قرآن وحدیث کے ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے امام اعظم ﷺ نے فقہ خلی ک تہ وین کے لیے چالیس جید فقہاء پر مشتمل ایک مجلس قائم کر رکھی تھی۔ جب کوئی مسئلہ چیں آتا تو آپ ان ہے مشورہ اور تبادلہ خیال کرتے ، ایکے ولائل سنتے اور اپنے دلائل چیش کرتے یہا تک کہ مسئلہ طے ہوجا تا اور استح مریکر لیاجا تا۔

ا مام اعظم ابوصنیفہ عظم نے اپنے ندہب کی اساس اپ تلاندہ کی شوری پررکھی اوران پر اپنی رائے مسلط نہ کی واس ہے آپ کا مقصد دین میں احتیاط اور اللّٰدعز وجل اور اسکے محبوب رسول عظیمہ ہے پرخلوص تعلق میں انتہائی حد تک کوشاں رہنا تھا۔

بربیب میلی میسا میں اور اور اس میں انفرادی نہیں بلکہ شورائی نقدہ جبکہ دیگرائمہ محویا فقہ نفی کو میاعزاد مامل ہے کہ بیانفرادی نہیں بلکہ شورائی فقہ ہے جبکہ دیگرائمہ کرام کی فقدا کے انفرادی اجتہاد کا نتیجہ ہے۔

ند مب حنى اورقر آن:

'' ہمارادوی ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جن ہے کوئی مسکنفہی مستنبط کیا گیا ہے ان کے وی معنی سیح اور واجب العمل ہیں جوامام ابوضیفہ نے قرار دیے ہیں۔ قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سوے متجاوز ہیں اس لیے ان کا تجزید تونہیں کر سکتے البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن ہے ایک عام اجمالی خیال قائم ہوسکتا ہو۔''

وضوكا تحكم قرآن كريم كى اس آيت من وارد مواب،

يا يها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين-

"اےابیان والو! جب نماز کو کھڑے ہونا جا ہوتو اپنا منہ دھوؤ اور کہنیو ل تک ہاتھ، اور

# marfat.com

"امام ابوحنیفہ رمہ الله کا ند ہب ہے کہ وضوعی جارفرض ہیں ،امام شافعی رمہ الله دوفرض کا اوراضا فی کرتے ہیں۔ لیعنی نیت اور ترتیب ،امام مالک رمہ الله بجائے ان کے موالا قاکو فرض کہتے ہیں۔ ،امام احمد بن صنبل رمہ الله کا فد ہب ہے کہ وضو کے وقت بسم الله کہنا ضروری ہے اورا گرقصد اُنہ کہا تو وضو باطل ہے۔

امام صاحب كا استدلال بكرة بيت مين صرف جارتكم مذكور بين اس ليے جو چيزان احكام كے علاوہ به وہ فرض نہيں ہوسكتی۔ نيت وموالات وتسميد كا تو آيت ميں كہيں وجود نہيں۔ تر سيب كا كمان البقة واؤكے ترف سے بيدا ہوتا بيكن علمائے عربيت نے معنفا الحكام ديا ہے كہ واؤكے مفہوم ميں تر تب وافل نہيں'۔

علامہ عبداللہ بن احمد سفی رحہ اللہ فرماتے ہیں، ''رکوع وجود کے تھم میں تعدیل ارکان کو فرض کے درجے میں شامل کرنا جائز نہیں، ای طرح آیت وضو میں اعضاء کو بے در بے دھونا، ترتیب کے ساتھ دھونا، آغاز میں بسم اللہ پڑھنے اور نیت کرنے کوشرط قرار دینا سیج نہیں ہے''۔ (المنارمتن نورالالوار، جانہ ۳)

اس عبارت سے واضح ہور ہاہے کہ خیر واحد سے قرآ فی تھم پراضافہ فرض یا شرط کے طور پر جائز نہیں مگر وجوب اور استخباب کے در ہے میں جائز ہے۔ تعدیل ارکان سے مراد رکوع ، ہجود ، قومہ اور جلسہ میں اطمعینان کے ساتھ تھ ہرنا ہے۔ احناف کے نزدیک بیہ واجب ہے مگر فرض یا شرط نہیں کیونکہ یہ خبر واحد سے ثابت ہے۔

ای طرح وضو میں ترتیب، تشمیداور نیت بھی خبر واحدے ٹابت ہیں اس لیے بیدوضو کی سنتوں میں ہے ہیں، فرائض یا شرائط میں سے نہیں کیونکہ انکا ثبوت آ بت قرآنی یا خبرمتواتر سے نہیں ہے۔ خبرمتواتر سے نہیں ہے۔

''لیام رازی نے تفیر کبیر میں تر تیب کی فرضیت کے لیے متعددولیلیں چیش کی ہیں لیکن انسان میں کا میں کا میں تاویل ہے کہ میں کا میں استدلال سے کہ فاغیسلو ا انسان کے اس کا میں تاویل ہے کہ میں تالی کا میں کا میں

وجو هکم میں حرف فاتعقیب کے لیے ہے جس سے اس قدر ضرور ٹابت ہوتا ہے
کہ مند کا پہلے دھونا فرض ہے جب ایک رکن میں ترتیب ٹابت ہوئی تو باتی ارکان میں
بھی ہونی چاہیے مدووسری ولیل یا کھی ہے کہ وضو کا تھم طلاف عقل تھم ہے۔ اس لیے
اس کی تعمیل بھی ای ترتیب سے فرض ہونی چاہیے جس طرح آیت میں فدکور ہے کیونکہ
وضو کا تھم جس طرح خلاف عقل ہے ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی میہ
ولیلیں جس دید کی بیں بخود ظاہر ہیں اس پرد دوقد ح کی ضرورت نہیں۔

امام ابوصنیفہ رمدانشکا قول ہے کہ عورت کے جھونے سے وضوئیس ٹو نتا۔امام شافعی جر امتداس کے مخالف میں اوراستدلال میں بیآ یت بیش کرتے ہیں،

وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساءَ فلم تجدوا ماءً فتيمموا.

تعنی 'اگرتم بیار ہو یا سفر میں ہو یاتم میں سے کی شخص غائط سے آئے یاتم نے عورت کو چھوا ہوا درتم کو یانی نہ ملے تو تم تیتم کرلو'۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ گورت کے چھونے سے جماع ومقار بت مراد ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو صربی انتجیز نہیں کرتا۔ لطف ہے کہ ای لفظ کا ہم معنی لفظ ممل جس کے معنی جیونے کے ہیں خدا نے اس آیت میں ما لکم تَمَسُو کُور جماع کے معنی میں استعال کیا ہے۔ اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت ہے کہ اس آیت میں ملاست کے ظاہری معنی لینے ایک ملطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں غا نظا کا لفظ بھی تو ہا اس کو تمام مجتمدین کنا ہے را دو ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمیں تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے را رد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمیں تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے را رد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے را رد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے ترارد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے ترارد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے ترارد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے ترارد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے ترارد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمیں تو لازم آئے کہ جو محتمدین کنا ہے ترارد ہے ہیں ورنہ ظاہری معنی لیے جا کمی تو کر آئے مال کمی خوالے کہ اس کے خوالے کی دو میں کھیں کی دو کہ اس کے خوالے کا کا فیالے کی تو کی کہ وہ کھیں کی دو کھیں کے دو کھیں کے کہ کا کہ کی دو کہ کھیں کی کا کہ کی دو کہ کھیں کی کو کھیں کر ان کے دو کہ کی کی کھیں کی کھیں کی کی کھیں کا کھی کی کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کو کھی کے کو کھیں کی کو کی کھی کے کہ کی کھیں کی کو کھی کے کہ کو کھیں کی کور کے کہ کی کور کے کہ کی کھیں کے کہ کی کور کے کہ کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کے کی کور کے کہ کی کی کور کے کہ کور کے کور کے کہ کی کور کے کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کور کے

martaticom

ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کا استدلال اس آیت برنہیں ہے کہ وہ حدیث سے استناد
کرتے ہو گئے ، غالبًا أی بعدان کے مقلدوں نے حنفیہ کے مقالم کے لیے آیت
سے استدلال کیا اور اس کوامام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

رہا''۔(سیرۃ النعمان:۲۰۵۲۳۰۲) ''امام صاحب کا ندھب ہے کہ قرائت فاتحہ ضروری نہیں ، امام شافق وامام بخاری وجوب کے قائل میں ،امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ،لیعن''جب قرآن پڑھا جائے تو سنواور خاموش رہو''۔

ر ال برائی آیت ہے سری نمازوں میں بھی ترکی قرات کا تھم ثابت ہوتا ہے لیکن اگر چدائی آیت ہے سری نمازوں میں بھی ترکی قرات کا تھم ثابت ہوتا ہے لیکن جبری نماز کے لئے تو وہ نص قاطع ہے جس کی کوئی تاویل نہیں ہوسکتی۔ تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسی صاف اور صرت کی آیت کے مقابلہ میں حدیثوں ہے استدلال کیا شافعیہ نے ایسی صاف اور صرت کی آیت کے مقابلہ میں حدیثوں ہے استدلال کیا ہے استد

وجوب قرائت کی صدیثیں بیں ای درجہ کی ترک قرائت کی صدیثیں بھی ہیں۔
امام بخاری نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے
استدلال کا جواب دیں لیکن جواب ایسادیا ہے جس کود کھے کر تعجب ہوتا ہے''۔
استدلال کا جواب دیں لیکن جواب ایسادیا ہے جس کود کھے کر تعجب ہوتا ہے''۔
(سیرة العمال: ۲۰۹)

اید اہم مسئلہ تمن طلاقوں کا ہے۔ چاروں اکر جمہتدین اس بات پر مسئلہ تمن طلاقوں کا ہے۔ چاروں اکر جمہتدین اس بات پر مسئلہ تمن طلاق دے دے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جا کیں گی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی۔ ان بھی صرف اس بارے بھی اختلاف ہے کہ اس طرح طلاق دیا جا کر اور اللہ تعالی دیا جا کر اور مشروع ہے یا ہمیں۔ امام شافق بھے کے زویک مشروع ہے اور اللہ تعالی خے اس کی اجازت دی ہے جبکہ امام اعظم ابو صفیفہ بھی کے نزویک برحرام اور ممنوع ہے اور اسطرح طلاق و سے والا گنہگار ہے۔

سیرناهام اعظم ﷺ کا استدلال اس آیت میارکہ ہے ہوالطلاق موتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔(البقرۃ:۲۲۹)

" بیطلاق دو بارتک ہے پھر بھڑائی کے ساتھ روک لیما ہے ( لیعنی رجعت کرلیما ہے ) یا احسان کے ساتھ جھوڑ دیتا ہے ''۔

ا مام اعظم ﷺ کا موقف میہ ہے کہ اس آیت میں طلاق کا جوطریقد بنایا گیا صرف ہیں شرکی طلاق کا طریقہ ہے بینی ایک وقت میں ایک یا دو یارتک طلاق دی جاسکتی ہے۔ احادیث ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت محمود بن لبید عظم سے مروی ہے کہ آقا ومولی عظمی کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تمن طلاقیں دے دیں۔ آپ بیان کر غصہ میں کھڑے ہو مجے اور فرمایا، ''لوگ اللہ تعالی کی کما ہے سے کھیل کرتے ہیں حالا تکہ میں تمہارے

# martat.com

معلوم ہوا کہ تین طلاق ایک ساتھ ویتا گناہ ہے اور اللہ عزوجل اور اسکے رسول عظافہ کو سخت تا اللہ عند تا اللہ عند تا اللہ عند تا لیند ہے۔ حضور عظافہ ای لیے ناراض ہوئے کہ اس محض نے قرآن وسنت کے خلاف طریقے سے طلاق دے کرگناہ کا ارتکاب کیا۔

ضمنا یہ بات عرض کرنی ضروری ہے کہ کسی کام کاممنوع ہونا اور چیز ہے اور نا فذہونا
دوسری چیز ہے۔ایک ساتھ تمن طلاقیں دینا گناہ ہے لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو تمن
طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ حضرت عویم رہنے نے نبی کریم سی کے سامنے تمن
طلاقیں دیں تو آقا و مولی ہے نے ان تینوں طلاقوں کو نا فذکر ویا۔ (ابوداؤد ، جانا ۱۳۰۷)
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بر بلوی رحم الله اپنے فقا ، کی میں رقم طراز ہیں "جمہور
صحابہ، تا بعین اور ایکے بعد والے مسلمانوں کے انکہ کر، م کا اس پراجماع ہے کہ بیک
وقت تین طلاقیں تین ہی ہوگی ' حضرت عمر ہے کے دور میں جو تین طلاق ایک ساتھ
وقت تین طلاقیں تین ہی ہوگی ' حضرت عمر ہے کے دور میں جو تین طلاق ایک ساتھ
وقت تین طلاقیں تین ہی ہوگی ' حضرت عمر ہے کے دور میں جو تین طلاق ایک ساتھ

کسی نے اعلیٰ حضرت محدث بر بلوی رضافظی خدمت میں سوال کیا، کہ آگرایک لفظ سے تین طلاقیں یا ایک وقت میں تین طلاقیں ویتا (غیر مقلدین کے بقول) کی آیت یا حدیث سے نابت نہیں تو حضرت عمر هی کہاں سے بیتھم لائے اوراس پراجماع کیوں بواج تو آپ نے جواب میں فرمایا، حضرت عمر هی بیتھم وہاں سے لائے جہاں اللہ تعالیٰ نے سید ناعمر فاروق ہیں کے متعلق فرمایا ہے،

لعلمه الذين يستنبطونه منكم \_(القرآن:٣٨٣)'' تمكم كومعلوم كرليس كےوہ لوگ جواشنباط كريں گئم ميں ہے'۔(فآوى رضوبة ج٣٤١) ( 14 ميں )

**ተ** 

# marfat.com Marfat.com

#### باب بفت دہم(17)

حضور ﷺ كى نماز اور فقه خفى:

الله تعالی کا ارشاد گرای ہے، ' بیشک تہمیں رسول الله علی کی پیروی بہتر ہے، اسکے
لیے کہ اللہ اور آخر ہے گی اُمیدر کھتا ہو'۔ (الاحزاب: ۲۱، کنز الایمان)
رسول الله علی کا فرمانِ عالیشان ہے، '' تم ای طرح نماز پڑھوجس طرح تم بجھے نماز پڑھوجس طرح تم بجھے نماز پڑھواد کھمؤ'۔ (بخاری)

آ قادمونی علی کی اعادیت مبارکہ سے شریعت اخذکر کے ہم تک پہنچانے کا فریقہ انکہ اربعہ نے انجام دیا جن میں امام اعظم کے سب سے اول ہیں کیونکہ آ ب تا بعی ہیں جیسا کہ پہلے خدکور ہو چکا۔ آ ب نے جمیس محابہ کرام کا زمانہ پایا اور سے بات سی طور پر عابت ہے کہ آ ب نے مات محابہ کرام کا زمانہ پایا اور سے بات سی طور پر عابت ہے کہ آ ب نے مات محابہ کرام سے بلاواسط اعادیث نی ہیں۔

مرت به الله الوارالله شاه رحرالله في مشكوة شريف كى طرح فقه فى كے مطابق العاديث بنت كرك روالله شاه رحرالله في مشكوة شريف كى طرح فقه فى كے مطابق العاديث بنت كرك روز جرف مشكوة "مرتب كى ب حس كا اردوز جرفريد بك اسال لا جورشائع كرد با ب حفى فقه كے مطابق طريق نماز برتفسيل اعاديث جانے كے ليے زجاجة المصابح كا مطالعه نر مائي ۔ فى الوقت ، اختصار كومدِ نظر ركعتے ہوئے چندا عادیث بیش خدمت ہیں :-

1- تحبيرتح يمه كے وقت كانوں تك باتھا تھا كيں:

(صحیح مسلم ج ۱: ۱۲۸، نسائی ج ۱:۲۰۱، این ماجه:۲۲)

اس حدیث کونسائی بطبرانی موارطنی اور بیمتی نے بھی روایت کیا ہے۔ (زجاجة المصانع باب مفة الصلوّة ج ١٠٩١)

☆ حضرت عبدالجبار بن واكل ﷺ فرماتے بيں كد ميرے والد نے و يكھا كد سركار
 ووعالم ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسقدر بلند كرتے كدا پ
 کے ہاتھوں کے انگو تھے دونوں كانوں كى لو كے مقابل ہوجائے۔

(نسائی ج اص۱۰۱،ابوداؤدج ا**م ۱۰۱**سنن الکیری کلیمتی ج ۲**م ۲۵**)

امام حاکم نے حفرت انس عف سے ای طرح روایت کی اور قرمایا ، اس صدیت کی اور قرمایا ، اس صدیت کی اور قرمایا ، اس صدیت کی سند سیجے ہے اور ایمیں کوئی ضعف نہیں ہے۔ سند سیجے ہے اور ایمیں کوئی ضعف نہیں ہے۔ (متدرک للحاکم جانہ ۲۲۲، سنن دار قطنی جانہ ۲۳۵)

اکر دھزت واکل ﷺ ہے مروی ہے کہ بی کریم ﷺ نے فرمایا، جب تم نماز اوا کروتو ہاتھوں کو کانوں کے برابر کرواور تورتوں کوچاہیے کہ دہ ہاتھوں کو سینے کے برابر کریں۔ (نمازِ صبیب کبریا: 24 بحوالہ جم طبرانی کبیرج ۱۸:۲۲)

2- نماز میں ہاتھوں کو ناف کے بینچے باندھیں: ﴿ حضرت علی ﷺ فیر ماتے ہیں، سنت رہے کہ نماز میں ایک ہفیلی کو دوسری ہفیلی پر ناف کے بیچے رکھا جائے۔

(ابوداورمطبوع مصرح انه ۲۸۱، منداح حانه الهنن دارهنی حانه ۲۸۱، ۱۹۱۰ (ابوداورمطبوع مصرح انه ۲۸۱، ۱۹۹۰ (ابوداورمطبوع مصرح انه ۲۸۱، ۱۹۹۰ (ابوداورمطبوع حانه ۲۸۱، ۱۹۹۱ (ابوداوره مصنف ابن الي شيبرح اناده من والک مينو فرات بين مين فرصنور و محکما که آب تماز من دائمی انهرکو با کي باته پرتاف که نيچ د که بوت بين اس صديث کی مند قوی ہے۔ باته که باته پرتاف که نيچ د که بوت بين اس صديث کی مند قوی ہے۔ باته کو باکس باتھ پرتاف که نيچ د که بوت بين اس مديث کی مند قوی ہے۔ دور المدائع حانه کا ۱۳۹۰ (مصنف ابن الی شيبرح انده که که محمد المدائع حانه کا ۱۳۹۰ کی دور مدید که دور که دار که دور که دور

مولی تیک کو فرورو کیموں کا کہ وہ کس طرح نماز ادافر ماتے ہیں۔
چنا نی بیں نے ویکھا کہ حضورا کرم تھی کھڑے ہوئے اور تجبیر کہہ کرا ہے ہاتھوں کو
کانوں تک اٹھایا پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو یا ئیں ہاتھ پراس طرح رکھا کہ وائیں
ہاتھ کے اگو شے اور چھوٹی انگل ہے یا ئیں ہاتھ کے جوڑ کو پکڑ لیا اور وائیں ہاتھ کی باتی
تین انگلیاں کا ائی پڑھیں۔

(سَنْن نَسائي باب في الامام اذرائي رجلا، زجاجة المصاليح ج اص٥٨٣)

3-امام کے چیچے قرائت کرنامنع اور ناجائز ہے:

ارشاد باری تعالی ہے، 'اور جب قرآن پڑھا جائے تواہے کان لگا کرسنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحم ہو'۔ (الاعراف :۲۰۲۰ کنزالا ممان ازامام احمد رضا محدث بریلوی) ہے حضرت عبداللہ بن عباس عیف فرماتے ہیں، 'اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تواہے وجہ سے سنمااور خاموش رہنا واجب ہے'۔ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تواہے وجہ سے سنمااور خاموش رہنا واجب ہے'۔ جب مرصحا بہ وتابعین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جو تھم نمکور ہے وہ نماز ہے سامان ہے جی قرائت نہ کرے'۔ ہے وہ نماز ہے تعلق ہے یعنی مقتدی نماز ہیں امام کے جی قرائت نہ کرے'۔ الفرائ ق فی الصلوٰ ق)

جؤ حضرت ابو ہر روہ عظی سے روایت ہے کہ آقا کر میں تنظیفے نے فر مایا، جب امام قرات کے حضرت ابو ہر رہوں عظی سے روایت ہے کہ آقا کر میں تصحیح ہے۔ کرے تو تم خاموش رہو۔امام سلم نے فر مایا، بیرحد بیث سیح ہے۔
(صیح مسلم نے انہم کا)

ی حفرت ابومویٰ بین فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم بیلی نے نماز سکھائی اور
فرمایا، جب ام قرائت کر بے تو تم خاموش رہو۔ (صحیح مسلم جانہ ہے)

کہ جفرت ابو ہریرہ بیٹ سے روایت ہے کہ حضورا کرم بیلی نے فرمایا، امام اس لیے

کہ جفرت ابو ہری میٹ کے دوایت ہے کہ حضورا کرم بیلی نے فرمایا، امام اس لیے

الکی میں کے دوایت ہے کہ حضورا کرم بیلی نے داور جب وہ

الکی میں کے دوایت ہے کہ حضورا کرم بیلی کے ایک اور جب وہ

قر اکت کرے تو تم خاموش رہو۔[بیصدیث سی ہے۔زجاجۃ المصابیح ج ۱۲۸۱] (ابوداؤدج۱:۹۸،نسائی ج ۱:۹۳،این ماجہ:۳۲،منداحمہ ج ۲۲۲۲)

الم بخاری کے استاذ الاستاذ امام عبدالرزاق ﷺ (ما۲۲ھ) روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ میدنا ابو بھر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رض الذعنمامام کے پیچھے قرائت کرنے ہے منع فرماتے تھے۔ (مصنف امام عبدالرزاق ج۲:۱۳۹)

الم مشہور کا سب وی حضرت زید بمن ثابت ﷺ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے کی بھی نماز میں قرائت ندکی جائے (خواہ وہ نماز جبری ہویا برتری)۔

(صحیحمسلم ج۱:۲۱۵،مصنف ابن الی شیبه ج۱:۳۷۱)

الم حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں، جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھوتو تمہیں امام کی قراکت کافی ہے اور جب اسکیے نماز پڑھوتو قراکت کرو۔

(موطاامام مالک باب ترک القراَة ظف الامام: ۱۸، موطاام محمد: ۹۴) يخدنه و المام: ۱۸، موطاام محمد: ۹۴) يخدنه و المحمد الله عنه الله با منها منها منها منها منها و المنهام كالمنه المنهام كالمنه المنهام كالمنه و المنهام كالمنهام كال

ر مندامام اعظم: ۱۰۲: ابن ماجه: ۱۲ بسنن وارقطنی ج ۱:۳۲۳، د سر کله -

....سنن الكبري للبيهقي ج٢:١٥٩،مصنف عبدالرزاق ج٢:٢٠١)

کے بیدہ میں صحیح ہےاورا سکے راوی بخاری وسلم کی شرط کے موافق ہیں۔ (ز جاجۃ المصابیح جا:۹۳۳)

ندکورہ آیتِ قرآنی اور احادیث مبارکہ سے ٹابت ہوگیا کہ امام کے پیچھے قراُت کرنا جائز نہیں۔ یبھی ٹابت ہوا کہ امام کی قراُت ہی مقتد یوں کی قراُت ہے۔

4-امام اورمقتد يول كوآمين آسته كبناسنت ب

فرمانِ اللّٰي ٢، أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعاً وَّخُفْيَةً ١ اليِّ رب سے دعا كرو

märfat.com

اس معلوم ہوا کہ دعا آ ہستہ آ واز جس متخب ہے۔ آ جن کے معنی ہیں 'اے اللہ! اے قبول فرما''۔ بس آ جن دعا ہے اور اسے آ ہستہ بی کہنا جاہے۔

ہے حضرت ابو ہریرہ عظیہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم علی نے فرمایا، جبامام آمن کے توتم بھی آمن کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگئی اسکے ویصلے تمام (صغیرہ) محناہ معاف کردیے جائیں سے۔

(ميح بخارى ج ١٠٨١م محيم مسلم ج اباب المتسميع والتحميد والتامين)

اس مدیث میں فرشتوں کے موافق آمین کہنا فدکور ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا آمین کہنا آہتہ ہے اسلیے آمین کہنا باند آواز ہے ہے یا آہتہ کی جائے۔ بی حضور علیہ کا طریقہ ہے۔ موافقت کی بھی صورت ہے گہ آمین آہتہ کی جائے۔ بی حضور علیہ کا طریقہ ہے۔ بی حضور علیہ کا طریقہ ہے۔ بی حضور علیہ کا طریقہ ہے۔ بی حضرت علقہ بن وائل دی این آہت کو الد سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم علیہ کے دین کے بین کہ سرکار دوعالم علیہ کی ۔ فیر بینے مرالمعضوب میں موالا الضالین پڑھاتو آپ نے آہتہ آواز میں آمین کی ۔ فیر جب غیر المعضوب میں موالا الضالین پڑھاتو آپ نے آہتہ آواز میں آمین کی ۔ فیر جب غیر المعضوب میں موالا الضالین پڑھاتو آپ نے آہتہ آواز میں آمین کی ۔ فیر میں ابواب الصلو ق مجلدا: ۱۲)

﴿ حضرت عمر فاروق ﷺ فرماتے ہیں ، امام کو جار چیزیں آ ہستہ کہنی جاہمیں ۔ ثناء (سجا تک اللہم) ،تعوذ (اعوذ باللہ) ،تسمیہ (بسم اللہ) اور آ مین ۔

(مصنف امام عبدالرزاق ج۲:۸۷)

5-نماز میں رفع یدین جائز نہیں منسوخ ہے:

الم حضرت جابر بن سمرہ علی فرماتے ہیں کہ آقا ومولی عظیمی بھارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، 'میں ویکھیا ہوں کہتم نماز کے دوران رفع پدین کرتے ہوجیے سرکش گھوڑے اپنی دُمیں ہلاتے ہیں، نماز سکون سے ادا کیا کرؤ'۔

(صحيح مسلم باب الامر بالسكون في الصلوّة ، ج ١:١٨١، سنن نسائي ج ١:٢١١)

﴿ حضرت علقمہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود عیف نے فر مایا، کیا میں تہبیں رسول کر یم میلیک کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ پھرانبوں نے نماز پڑھائی اور سوائے تکبیرتح بمہہ کے کہیں ہاتھ ندا تھائے۔

(سنن ابودا وَدج ۱: ۹ - ۱، سنن نسائی ج ۱: ۱۹۱ ، شرح معانی الا څارج ۱: ۱۳۲۱،

.....مصنف امام عبدالرزاق ج۲:۱۷۷،مصنف ابن الي شيبرج ا:۲۳۲)

ام ترندی فرماتے ہیں، 'میر حدیث سے اور نی کریم میکنند کے متعدد محابداور تا کریم میکنند کے متعدد محابداور تا ہم میکنندی جانبہ ہیں'۔ تابعین کرام ای کے قائل ہیں''۔

ہے حضرت براء ﷺ فرماتے ہیں، رسول کریم ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاتے اور پھردو بارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔

(ابوداؤدج ۱: ۱۰۹، شرح معانی الا تارج ۱: ۱۳۳۱، سنن دارقطنی ج ۱: ۲۹۳، این الی شیب ت ۱: ۲۳۶)

ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ مرماتے ہیں، میں نے آقا ومولی علیہ مسیدنا ابو بر اور سیدنا عمر رضی اللہ منہا کے ساتھ نماز پڑھی، ان میں سے سی نے بھی تکبیرتح بمہ کے سوا

رفع يدين ندكيا . (سنن دارقطني ج ١: ٢٩٥ ، سنن الكبرى للبيتي ج٠:٥٠)

رس بیری می استادا ما ابو بحر ابن ابی شیبه طلاعدوایت کرتے ہیں که حضرت علی این ابی شیبه طلاعدوایت کرتے ہیں که حضرت علی علی بیری بیری نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اسکے بعقد رفع پرین بیس

'Marraticeon

الم طحاوی (م ۲۰۰ه) نے اکی سند کوسیح فر لیا ہے۔ (طعودی باب النکبیرات)
ہندام بخاری (م ۲۵۱ه) کے استاد الم حمیدی (م ۲۱۹ه) روایت کرتے ہیں،
حضرت عبدالله بن عمر عظیہ نے فر مایا که رسول کریم عظیہ نماز شروع کرتے وقت
کند حول کی ہاتھ اٹھاتے اور پھر رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین نہ
کرتے۔ (مند حمیدی ۲۷۷۰)

ا حضرت مجابد علیہ سے مروی ہے کہ بیس نے حضرت عبداللہ بن عمر میڑے ہے ہے ہماز پڑھی ہے وہ تجمیر تحریمہ کے سوانماز میں کہیں بھی رفع بدین ہیں کرتے تھے۔ امام طحاوی نے فرمایا، بھی عبداللہ بن عمر ہے۔ ہیں جنہوں نے رسول اکرم علیا ہے کو رفع یدین کرتے و یکھا (جبکا ذکر بخاری وسلم میں ہے) پھر خود انہوں نے رفع یدین ترک کردیا کونکہ وہ منسوخ ہوگیا تھا۔

(شرح معانی الا عارج ۱۳۳۱، زجاجة ج۱: ۵۷۵، مصنف ابن الی شیبه ج۱: ۲۳۷)

المی حضرت عبد الله بن عباس عظیفر ماتے ہیں، وہ دس صحابہ کرام جنہیں آتا ومولی معلق نے جنت کی بشارت دی یعنی عشرہ مبشرہ میں ہے کوئی بھی تجمیر تحریمہ کے سوار نع یعن عشرہ مبشرہ میں سے کوئی بھی تجمیر تحریمہ کے سوار نع یعن نہیں کرتا تھا۔

المیدین نہیں کرتا تھا۔

(عمدة القاری شرح بخاری ج ۲۵۲:۵۲)

ہے۔ حضرت محربن عمر و بن عطا و پہلے فرماتے ہیں، میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔
ہم نے رسول کریم ﷺ کی نماز کا ذکر کیا تو ابوحید ساعدی ﷺ فرمانے گئے، میں تم
سب سے زیادہ آتا و مولی ﷺ کی نماز کو جانتا ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھیر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ، جب رکوئ کرتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر دیکتے اور کمرکو برابر کرتے پر رکوئ سے سرمبارک اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہا نتک کہ برعضوا بی جگہ آجا تا۔

Thatfat.com

ملاتے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رُور کھتے۔ آپ جب دور کعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیس یاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔

(صحيح بخارى جلداول باب سنة الحلوس في التشمد)

صحیح بخاری کی اس حدیث میں صحابی رسول ﷺ نے حضور ﷺ کی نماز کا طریقہ بیان کیا اور رفع یدین کاذکر نہیں کیا۔ پس معلوم ہوا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا۔

کیا اور رفع یدین کاذکر نہیں کیا۔ پس معلوم ہوا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن غنم ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوما لک اشعری ﷺ نے انہ میں ہوں کریم ﷺ کی نماز سکھا وُں گا جو آ ب ہمیں اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، میں تہمیں رسول کریم ﷺ کی نماز سکھا وُں گا جو آ ب ہمیں مدینہ منورہ میں پڑھایا کرتے تھے ......(الی)

بس مردوں نے ایخیز دیک صف باندھی مجرمردوں کے پیچھے بچوں نے صف باعمی پس مردوں نے ایخیز دیک صف باندھی۔ پجرکس نے اقامت کمی تو آپ نے ہاتھا تھا پھر اینے پیچھے مورتوں نے صف باندھی۔ پجرکس نے اقامت کمی تو آپ نے ہاتھا تھا کر تکبیرتح بیر کسی۔ پھرسورۃ فاتحہ اور اسکے ساتھ کوئی سورت خاموثی سے پڑھی پجر تجبیر کہ کررکوع کیا اور تین بار تبیع پڑھی۔

ہے۔ میں اللہ کن حمدہ کہہ کرسید ھے کھڑے ہو گئے پھر تجبیر کہہ کر تجدے جمل مجے پھر تجبیر کہہ کر تجدے جمل مجے پھر تجبیر کہہ کر تحد ہے۔ کہہ کر تحد ہے۔ سرا ٹھایا پھر تجبیر کہہ کر دوسرا تجدہ کیا اور پھر تجبیر کہہ کر کھڑے ہوگئے۔ اس طرح بہلی رکعت میں چھے تجبیری ہو میں۔ پس جس وقت تماز پڑھا ہے تو لوگوں اس طرح بہلی رکعت میں چھے تجبیری ہو میں۔ پس جس وقت تماز پڑھا ہے تو لوگوں سے فرمایا، میری تجبیروں کو یا دکر لوا در میرے رکوع و تجود سیکھ لوکونکہ بیآ قاکر ہم میں ہے کہ کہ وہ تماز ہے جوآ ہے ہمیں دن کے اس حصہ میں پڑھایا کرتے تھے۔

(منداحدج۵:۳۳۳، مجمع الزوائدج۲:۱۳۰)

اس مدیث شریف میں بھی جلیل القدر صحابی نے رسول کریم عظی کی نماز کا طریقہ بیان کیااور فرمایا، میدینے والی نمازے -اس میل رفع یدین کا کہیں ذکر نہیں جس سے

# martaticom

### 6-نمازوتر تين ركعت بين:

الما الوَمنين حفرت عائشه منى الله عنها فرماتى بين ارسول كريم عليه ومضان اورغير رمضان من كياره ركعت سيزا كدادانبين فرمات شيرا پ چار ركعت (تبجد) ادا كرتے ، انكاحسن اور طوالت نه پوچيو پر آپ چار ركعت (تبجد) ادا كرتے پر آپ تين ركعت (ور ) اوا فرمات - (بخارى كماب البجد جا ١٩٥١، سلم جا ١٩٥٠) اوا كري تين ركعت (ور ) اوا فرمات - (بخارى كماب البجد جا ١٩٥١، سلم جا ١٩٥٠) المحمد حفرت عبدالله بن عباس عليه ايك طويل حديث مين فرمات بين كه بى كري تين مرتبه وو دو دو دو دو دو كعت كرك تي تين كري تين مرتبه وو دو دو دو دو كعت كرك تين در تاواك ـ فين مرتبه دو دو دو دو كعت كرك تين در تاواك ـ فين مرتبه دو دو دو دو كعت كرك تين در تاواك ـ فين مرتبه دو دو دو دو كعت كرك تين كري تين مرتبه دو دو دو دو كعت كرك تين دو تاواك ـ فين مرتبه دو دو دو دو كعت كرك تين دو تاواك ـ فين مرتبه دو دو دو دو كون كرك تين دو تاواك ـ فين دو تاواك ـ فين

﴿ معزے علی ﷺ فرماتے میں کدرسول اللہ ﷺ تمن رکعت وتر پڑھتے تھے۔امام تر غری نے کہا،الل علم محابدوتا بعین کرام کا بھی غرب ہے۔

7-نمازتراوی بیس رکعت ہیں:

ماہ رمضان المبارک میں روزانہ بعد عشاء میں رکعت نماز تراوی اداکر ناسنت مؤکدہ ہے۔ ''تراوی'' تروید کی جمع ہے جس کے معنی استراحت وآبام کے ہیں۔ چونکہ آبادہ کی جمع ہے۔ 'کہ کا میں استراحت وآبام کے ہیں۔ چونکہ آبادہ کی میں استراحت کے جس کے میں کے میں استراحت وا برام کے ہیں۔ چونکہ آبادہ کی میں استرادی کے جس کے میں استرادی کے جس کے میں کے میں استرادی کے جس کے میں کے میں استرادی کے جس کے میں کی میں کے کے میں کے کے میں کے م

ہیں۔ عربی میں جمع کا اطلاق دو سے زائد پر ہوتا ہے۔ نماز تر اوس کا اگر آٹھ رکعت ہوتی تودوتر ویح ہونے کے باعث اسے ترویستین "کہاجا تالیکن چونکہ بیس رکعت یعنی یا نچ ترویح میں اسلیے انہیں تراویج کہا جاتا ہے۔ جن روایات میں بی**آیا ہے ک**ہ حضور علی نے گیارہ رکعت نمازادا کی ،اس مراد آٹھر کعت تہجداور تمن وتر ہیں۔ 🖈 حضرت یزید بن رومان ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ﷺ کے دور میں رمضان میںلوگ تئیس (۲۳)رکعت (۲۰ تر اوس اور ۱۴ ور اور کرتے تھے۔

(موطاامام ما لك باب ماجاء في قيام رمغمان)

🖈 حضرت سائب بن یزید ﷺ فرماتے ہیں ، ہم لوگ حضرت عمر کے زمانہ میں ماہ رمضان میں ہیں رکعت تر اوت کا اوا کرتے ہے۔ان دونوں احادیث کی اسناد سیجی ہیں۔ (سنن الكبري ج٢:٢٩٨ مصنف عبدالرزاق ج٢:١١)

🖈 حضرت عبدالله بن عماس ﷺ فرمایا، رسول معظم ﷺ ماه رمضان می بغیر جماعت کے بیں رکعت تراوی کاورنماز وترادافر ماتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ج ٣٠٤٣، زجاجة المصابح ج ٢٠٤٠٣)

حضرت حسن علی فرماتے میں کہ حضرت عمر علیہ نے حضرت الی بن کعب علیہ کو لوگوں کا امام مقرر کیاا دروہ میں رکعت تر اوش کیٹر ھاتے تھے۔

(مسنن ابودا وُدج ۲۰۱۶، مصنف ابن الي شيبه ج ۳۹۳،۲

🖈 امام ترندی فرماتے ہیں، اکثر اہل علم کا غدہب ہیں رکعت تراویج ہے جو حضرت علی ین ، حضرت عمرینی اور رسول کریم میلینی کے دیگر محابے ہے مروی ہے۔ (چامع زندی جا:۱۳۹)

بخاری کی جس روایت کوغیر مقلد آٹھ تر اوس کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حفور المناف المساكرين المساكرين المستمالية ا

ہارے موقف کی تائیداس بات ہے ہوتی ہے کہ امام بخاری نے بیر صدیم تہجد کے عنوان کے تحت درج کی نیز حضرت عائشہ شی اندعنها نے فرمایا، رمضان اور غیر رمضان میں آ ب نے میارہ رکعت سے ذاکداد انہیں کیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیآ تھ رکعت وہ بیں جوآ قادمولی عظیم تمام سال اوافر ماتے تھے۔

8-نماز جنازه میں قرائت جائز نہیں:

نماز جنازه میں سورہ فاتح یا کوئی اور سورت بطور قرات جائز نہیں، اس میں شاہ، درود
اوردعائے مغفرت کرتاست ہے۔ اگر سورہ فاتح بطور حمدہ شاء پڑھے قو حرج نہیں۔

ہے حضرت نافع عظیہ قرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر عظیہ نماز جنازہ میں قرآن کی
حلاوت نہیں کرتے تھے۔ (موطاله م مالک: ۱۹۱۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۹۹۳)

ہے امام تر نہ کی ہے فرماتے ہیں کہ بعض اہلی علم نے فرمایا ہے کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں کرنی جائے پروروو پڑھنا

ہیں کرنی جائے۔ نماز جنازہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ہے بھرتی کریم جیلئے پروروو پڑھنا

ہے اور چرمیت کے لیے دعاما نگنا ہے۔ (جامع تر نہ کی الواب الجنائزی ا: ۱۹۹۱)

ہے حضرت عبداللہ بن معود کے فرمایا۔ (زجاجة المصابح کماب الجنائزی انجنازہ میں
قرآن کریم ہے بچرمقر رئیس فرمایا۔ (زجاجة المصابح کماب الجنائز)

ہے حضرت عبی جے نے فرمایا، میت پرنماز جنازہ پڑھے وقت پہلی تکبیر کہہ کر ثناء پڑھی جائے، دومری تجبیر پرمیت کے لیے دعا پڑھی جائے۔ جائزہ چھی تجبیر پرمیت کے لیے دعا پڑھی جائے اور چھی تجبیر پرمیام بھیر لیاجائے۔

(مصنف ابن ابی شیبهج ۲۹۹:۳۹:مصنف امام عبدالرزاق ج ۱:۳۹۳) مند مند مند مند

marfat.com
Marfat.com

#### باب بشت دہم(18)

تقلید کیوں ضروری ہے؟

تقلید کے لغوی معنی ہیں''گردن میں پٹاڈ النا''اورا صطلاحی معنی ہیں'' دلیل جانے بغیر کسی کے قول وفعل کوسیحے سمجھتے ہوئے اسکی بیروی کرنا''۔

انسان زندگی کے ہرشعبے میں کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ پرائمری تعلیم کے حصول سے لے کرکسی بھی پیشہ یا ہنر کے درجہ کمال کو پہنچنے تک ہرکوئی ایخے اساتذہ یا اس ہنر کے ماہرین کی تقلید کرنے پرمجبور ہے۔

علم دین کا معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہر خص بیا ہلیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن وصدیت سے خود مسائل اخذ کرے کیونکہ اسکے لیے صرف عربی جانتا کافی نہیں بلکہ فقیہ ومجہد کی شرا لکا جامع ہونا ضروری ہے۔

امام ترندی رحدالله فرماتے ہیں، "جس میں اجتہاد کی شرائط موجود نہ ہول ،اسے ازخود کتا ہے ازخود کتا ہے ازخود کتا ہائز نہیں "۔ (ابواب الله اور سنت رسول عظی ہے مسئلہ اخذ کرتا جائز نہیں "۔ (ابواب البنائر، جامع ترفدی) ہی بات غیر مقلدوں کے پیٹوااین قیم نے اعلام الموقعین میں تحرکی ہے۔

حفرت جابر علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں سے کہ پھر لگنے ہے ہمارے ایک ساتھی کا سرزخی ہوگیا۔ رات کواس پخسل واجب ہوا تو اس نے اپنے ویگر ساتھیوں ہے پوچھا، کیا آپ لوگ مجھے ہم کی رخصت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں کیونکہ آپ تو پانی استعمال کر کئے ہیں۔ اس نے سل کیا تو اسکی موت واقع ہوگی۔ جب ہم آ قا ومولی علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے بید واقعہ کرش کیا۔ نی حب ہم آ قا ومولی علی کے خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے بید واقعہ کرش کیا۔ نی

جانتے تقے تو یوچے لیتے۔ بینک سوال کرنا (لاعلمی کی) بیاری کے لیے شفاء ہے۔ (مفکوة باب الیم)

اس مدید سے معلوم ہوا کہ جب ججہدین محابہ سے فتو کی نہ لینے کی وجہ سے عام محابہ کرام رسول کر پم اللہ فر مادیا تھا ہے عمّاب کے ایسے مرکمب ہوئے کہ آپ نے ایجے لیے قتلہ م اللہ فر مادیا تو ایسے جابل مولویوں کا کیا حال ہوگا جوسید ناامام اعظم ﷺ اوردیگر انکہ دین کے ارشادات سے مندمور کر قرآن وصدیت کے من مانی معانی ومطالب بیان کرتے ہیں، خودتو محمراہ ہیں، سادہ لوح سنیوں کو بھی محمراہ کرتے ہیں۔ پس ٹابت ہوا کہ تقلید بہت ضروری ہے۔

سمی فقیہ کے قول پرشری دلیل کے تحت عمل کرنا تقلیدِ شرع ہے جس کا فرض ہونا اس آیت کریمہ سے ٹابت ہے۔

ارشاہ ہوا، 'اور مسلمانوں سے بیتو ہوئیں سکتا کہ سب کے سب تکلیں تو کیوں نہ ہو کہ
ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر
اپنی قوم کوڈر سنا کمیں اس امید پر کہ وہ بجیں' ۔ (التوبة: ۱۲۲) کنز الایمان)
اس آیت سے معلوم ہوا کہ برخص پر عالم وفقیہ بنتا ضروری نہیں لبندا غیر مجتبد یا غیر عالم کو مجتبد یا عالم کی تقلید کرنی جائے۔

ووسرى حكر فرما إماياتها الَّذِينَ امَنُوا اَطِيْعُو اللهُ واَطِيْعُو الرَّسُولَ وَاُولِي الْامُرِ مِنْكُمْ ـُ اَ المان والوااطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول عَلِيْنَةِ كي اوراكل جوتم مِنْكُمْ لِهِ المان والوااطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول عَلِيْنَةِ كي اوراكل جوتم مِن سے حكم والے بول ' ـ (النسام: ٥٩)

دارى باب الاقتدا بالعلماء من بي اولى الاموس مرادعا ، اورنقها ، بي '-أمام ابو بمرجعا من رحمدالله فرمات مين المولى الامو" سيمسلمان حاكم يافقها ، يا دونول

# martat.com

امام رازی رمداند کے زویک بھی اس مے مرادعلاء لینااولی ہے۔ (تغییر کبیرج ۳۳۳۳) اس آیت کے تحت تغییر جمل میں ہے ، یہ آیت شریعت کے جاروں دلائل کی قوی دلیل مے بعنی کتا ب اللہ ، سنب رسول علی ، اجماع اور قیاس۔

اس سے ثابت ہوا کہ اس آیت میں ایمان والوں کواللہ تعالی اور اسکے رسول عظیمہ کی اس سے ثابت ہوا کہ اس آیت میں ایمان والوں کواللہ تعالی اطاعت کرنے کا تھم دیا گیا جواللہ تعالی اطاعت کا بھی تھم دیا گیا جواللہ تعالی اور اسکے رسول علیہ ہے کلام کے شارح ہیں ،ای اطاعت کا نام تقلید ہے۔

المرام براوراست بی کریم علی ہے دین کاعلم عاصل کیا کرتے تھے اسلیے انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا ومولی علی کے ناہری وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین بھی اپنے ورمیان موجود زیادہ صاحب سلم صحابی کی تقلید کیا کرتے۔ حضرت ابوموی اشعری کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرماتے تھے، حضرت ابوموی اشعری کے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرماتے تھے، درمیان موجود ہیں، مجھ سے مسائل نہ بوجھا کرو'۔ (بخاری)

یمی تقلیدِ شخص ہے جو دورِ صحابہ میں بھی موجودتھی۔'' فقہاء صحابہ کرام' کے عنوان کے تقلیدِ شخص ہے جو دورِ صحابہ میں فقیہ صحابہ اجتہاد کیا کرتے تقے اورووسرے تحت بہلے بیان کیا جا چکا کہ دورِ صحابہ میں فقیہ صحابہ اجتہاد کیا کرتے تھے اورووسرے لوگ ان کی تقلید بھی کرتے تھے۔

ايك اورارشادِ بارى تعالى ملاحظه فرماييم،

فَاسُنَكُوا اَهُلَ الْذِكُو إِنْ كُنتُمُ لاَ تَعُلَمُونَ 
(الانبياء:٤)

را المول على والول على بوجهوا گرتهبين علم ندبون و (الانبياء:٤)

صدر الا فاضل در النفر ماتے بین، کونکه ناواقف کواس سے جارہ بی نبین که واقف عدر یافت کرے اور مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اسکے تھم پر عالم میں المرائی المر

اس آیت کی تغییر میں علامہ جلال الدین سیوطی رمراندفر ماتے ہیں کہ:

سرکار دوعالم نور مجسم علی نے فرمایا، بینک ایک شخص نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، تج

اور جہار بھی کرے گائیکن وہ منافق ہوگا۔ سحابہ کرام نے عرض کی، یارسول اللہ علی اوہ میں اور جہار بھی کرے منافق ہوگا؟ آپ علی نے فرمایا، 'وہ اہنے امام پرطعنہ زنی کی وجہ سے منافق ہوگا؟ آپ علی نے فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فاسسلوا اعل منافق ہوگا۔ عرض کی ، امام کون ہے؟ فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، فاسسلوا اعل اللہ کی سسالے۔ (تغییر وُرمنتور)

اس صدیت مبارکہ سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جا ہیے جوا مام اعظم ابوصنیفہ عزیہ ورکیرائم جوا مام اعظم ابوصنیفہ عزیہ ورکیرائم ورکیرائم وین پرطعندزنی کرتے ہیں اورخودنفس امارہ اور شیطان ملعون کے مقلد بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ رب تعالی کے اس ارشاد کے مصدات ہیں،

" بهلاد یکھوتو وہ جس نے اپنی خوابش کو اپنا خدا تھ برالیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے مراہ کیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے مراہ کیا، اور اسکے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اسکی آئھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اے کون راہ دکھائے، تو کیاتم دھیان نہیں کرتے"۔ (الجائیة: ۲۳)

آخر میں میں میرے لیجیے کہ تقلید کن مسائل میں جائز ہے؟ علامدا ساعیل حقی رمراند فرماتے ہیں، "آ یت کر بید میں جس تقلید کی ندمت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عقا کدا وراصول دین کودلائل کے بغیر محض کسی کے کہنے پر مان لیا جائے کیونکہ تقلید صرف فروی مسائل اور عملیات میں ہے، اصول وین اوراعتقادی مسائل میں تقلید جائز نہیں بلکہ ان میں نظر واستدلال ضروری ہے، در تفسیر روح البیان: سور وھود: ۱۰۹)

جارندا مب كيے بع؟

امام این جحرشافعی رمرالذا نی کمآب الخیرات الحسان کے دوسرے مقدمہ میں لکھتے ہیں،
مقام ائمہ مجتمدین وعلاءِ عاملین کے بارے میں یہ اعتقادر کھو کہ دو سب ہدایت اور
مام کا میں ہے کہ کا کہ است کا میں کے بارے میں استحقاد کے ایک کا میں ہوایت اور
مام کی جی رائمہ کا کہ کا کہ کا میں کا میں ماجور ہیں۔
ماجور ہیں۔

ا مام بہم قی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ رسول کریم عظیم نے فرمایا، جب تمہارے یاس الله كى كماب آئے تواس يومل كرنا ضرورى باورائے چھوڑنے ميس كوئى عذر قابل قبول نبیں۔ اگر کوئی مسئلہ کما ب اللہ میں نہ ملے تو میری سنت بجز لوور نہ میرے صحابہ کا فر مان را ہنما بنالو کیونکہ میرے صحابہ ستاروں کی مائند ہیں ہتم جس کا دامن تھام لو سے ہرایت یاؤگے۔میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم میلی نے بی خبر دی ہے کہ میرے بعد نداہب میں فروعی اختلافات ہو کے اور بیاختلافات صحابہی کے زمانے سے ہو کیے اور بیز ماندر شدو ہدایت کا زمانہ تھا جس کے خیرالقرون ہونے کی گواہی دی گئی۔توجب صحابہ **میں فروگ** اختلاف ہوگا تو ایکے بعد والوں میں اختلاف کا ہونالا زمی ہے کیونکہ ہروہ محالی جوفقہ و روایت میں مشہور ہے، اس کا قول ایک جماعت نے قبول کیا۔ان تمام چیزوں کے با وجود حضور ﷺ نے نہ صرف اس فروی اختلاف پر رضا مندی کا اظہار کیا بلکہ اس اختلاف کوامت کے لیے رحمت کا باعث قرار دیا۔ اور امت کواختیار دیا کے محاب میں ہےجس کے تول پر جا ہیں عمل کریں۔

ے بس کے ول برجا ہیں گاریں۔

اس کا لازی بتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کے بعد مجتبدین امت میں سے کی ایک کے قول کو افتیار کر لینا جا کزرہا کیونکہ یہ حفرات صحابہ کی کفٹش قدم پر ہیں۔

اس بارے میں ایک دلیل صحابہ کرام کا بدر کے قید بول کے متعلق اختلاف ہے۔
حضرت ابو بکر پیشاورا کے ساتھیوں نے فدید لے کرانہیں جھوڑ دیے کا مشورہ دیا جبکہ حضرت ابو بکر پیشا نے ان کو آل کے کا در اے دی۔ رسول کریم بھیلنے نے ہیلے قول حضرت عمریش نے قید بول کو آل کو کی رائے دی۔ رسول کریم بھیلنے نے ہیلے قول پر فیصلہ دیا۔ جب فدید لیا گیا تو سورۃ الا نفال کی آیت کا تازل ہوئی اور قرآن نے دوسری رائے کو پہند کرتے ہوئے اسے افضل قرار دیا۔ اگر چہدونوں آ راہ سے تھیں کروں کا دوسری رائے کو پہند کرتے ہوئے اسے افضل قرار دیا۔ اگر چہدونوں آ راہ سے تھیں کے دوسری رائے کو پہند کرتے ہوئے اسے افضل قرار دیا۔ اگر چہدونوں آ راہ سے تھیں کیونکہ کے البتہ بہتر

وافضل دوسرى رائے كوقر ارديا ميا۔ (١١٥٦٨ ملخصاً)

و المرود المدين رمدان فراح بين سيد عالم على كاس و بني معامله من محابك مولانا سيد تعيم الدين رمدان فراح بين سيد عالم على كاس و بني معامله من محابك رائز و بافت فرمانا مشروعيت اجتهاد كي دليل ہے۔ (خزائن العرفان) ما بعين و تبع تا بعين كے دور مين سينكر و ل مجتهدين اور النے غدا ہب و جود مين آئے محرسة من مدين مرسم محمد سين الكام اللي شير دان حارول الله مين مدين مرسم محمد سين الكام اللي شير دان حارول ا

آخر کارند ایپ اربعہ سے سواسب معدوم ہو محتے۔ بیہ بارگاہِ اللی میں ان جاروں سرمتہ است کی کیا ہے۔

ندابب كمتبول مونے كى وليل ہے۔

اگرای اورزاوی نگاہ سے دیکھاجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہیں رفع یدین کرنا آقا ومولی کھنے کی ایک اوا ہے اور اسکے منسوخ ہوجانے کے بعد، رفع یدین نہ کرنا بھی حضور پہلی ہی کی ایک اوا ہے۔ تو یہ نا ہے جانہ ہوگا کہ رب تعالی کوا ہے محبوب رسول سیکھنے کی تمام اوا نمیں پند تھیں ای لیے اس نے غداہ ہ اربعہ کی صورت میں اپنے محبوب کی تمام اوا کس کو محفوظ فر ما ویا ہے۔

ائمدار بعدى كى تقليد كيول:

حنی ذہب، مالکی ذہب، شافعی ذہب اور صبلی ند بب چاروں حق ہیں اور حیاروں منی ذہب، مالکی ذہب، شافعی ند بب اور صبلی ند بب جیاروں اعمال میں فروی المبلسنت و جماعت ہیں۔ ان کے عقائد کیساں ہیں البتہ صرف اعمال میں فروی اختلاف ہے۔ ان چاروں میں ہے جس کی بھی کی تقلید کی جائے تھے ہے کیونکہ اگر جمہند سے اپنے اجتہاد میں خطا ہو جائے بھر بھی وہ گنا برگار نہیں بلکہ اس اجتہاد میں اسکی تقلید بھی صبحے ہوگی۔

"عاامه کردری رساند نے امام شافعی رساندے روایت کی که دومجہد جود ومختلف قول کر رہے ہیں اُن کی مثال الیم ہے جیسے دورسول دومختلف شریعتیں لے کرآئے ، وہ دونوں سیجے اورحق میں "۔ (الخیرات الجسلان:۳۷)

# martat. Com

اليا \_قاصى تناءالله يانى يى رحدالله تفسيرمظهرى من لكصة بي، '' اہلسنت تین حاِرقرن کے بعدان حار نداہب پرمنقسم ہو سے اور فروی مسائل میں ان ندابب اربعه کے سواکوئی ند ہب باتی ندر ہا"۔ ( فقاوی رضویہ ج۲:۵۰۵) تفسیرصاوی میں ہے کہ 'ان جاروں نداہب کے علاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں اگر جِہ وہ بظاہر صحابہ کرام کے قول اور حدیث سے اور کسی آیت کے مطابق بی کیوں نہ ہو۔ جو ان جاروں نداہب سے خارج ہے وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، بسااوقات بیکفرتک پہنچادیتا ہے کیونکہ قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مرادلیما اورائلی حقیقت کونہ مجھنا کفر کی جڑ ہے'۔ (سورۃ الکہف،زیرِ آیت۲۴) جمہور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان چار ندا ہب کے سواکسی اور کی تقلید جائز نہیں۔ ای لے تمام اکابر محدثین بخاری مسلم، ترندی، ابوداؤد، ابن ماجه، نسائی، وارمی، طحاوی وغیرہ رمبم اللہ کسی نے کسی امام کے مقلد ہیں۔ امام بخاری، امام ابوداؤد اور امام نسائی کا مقلد ہونا تو خود غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھویالی نے "الحط" میں بیان کیا ہے۔ جب ایسے جلیل القدر محدثین ، ائمہ اربعہ میں ہے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں تو پھر چند كتابيں يزھے ہوئے اگرخود كوتقليدے بے نياز مجھيں تو كيا يہ كمرائى نبيں ہے؟ غیرمقلدوں کے پیشوا مولوی محمصین بٹالوی نے ''اشاعت السنة'' میں اس حقیقت کا اعتراف یوں کیا،'' بچیس برس کے تجربے ہے ہم کویہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ ہے علمی کے ساتھ مجہدمطلق (ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) اورمطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر کواسلام کوسلام کر جیٹنے ہیں'۔ (شینے کے گھر:۲۷) یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو محص بھی امام اعظم کی تقلید نہیں کرتاوہ بہرحال کسی نہ کسی " مولوی صاحب" کی تقلید ضرور کرتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ موجودہ پُرفتن دور کے Mitariat. Com

على كا تعليدى جائے جس في حاب كرام يہم ارضوان كے مبادك زمانہ جس آ كھ كھولى اوران كى زيارت كى ،اورجس كى عظمت پراكا برائد وين وحد ثين كرام منق ہيں۔
غير مقلد عالم مولوى وحيد الزمال صاحب نے اپنے ہم مسلك لوگوں سے يہى تلخ سوال كيا تعاج كا جواب اب تك الحكے فرمد ہے، ' ہمارے المحد بث بھائيوں نے ابن تيميہ اوران تيم اور شوكانى اور شاہ ولى اللہ اور مولوى اساعيل كودين كا تعميد اربنار كھا ہے .... بھائيو! وراغور كرواور انصاف كرو، جب تم نے ابو صنيف، شافعى كى تقليد كى كيا تعمور وى تو ابن تيميہ يا ابن تيم اور شوكانى ، جوان سے بہت متاخر ہيں ، اكى تقليد كى كيا صرورت ؟ '' \_ (حيات وحيد الزمال : ۱۰۲)

اکثر غیر مقلد شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رمراللہ پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور انہیں اپنا پیشوا

بھی گروائے ہیں حالا تکہ شاہ ولی اللہ رمراللہ فی مقلد ہیں اور فرمائے ہیں، 'صحابہ کرام

سے غداہب اربعہ کے ظہور تک لوگ بغیرا نکار کے کسی نہ سی عالم کی ہمیشہ تقلید کرتے رہے ، اگریہ یاطل ہوتا تو علاء ضرور انہیں منع کرتے''۔ ان کی معروف کتاب' عقد الجید'' سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے شاید کہ کی دل ہیں اتر جائے کی بات شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رمراللہ قرطراز ہیں ،'' جا ننا جا ہے کہ چاروں غدا ہب میں سے شاہ ولی اللہ میں بری مصلحت ہے اور ان سے روگر دائی میں بہت بڑا نسان اور نصان اور نصان اور نصان ہوں کہ ہیں ہے بین کرتے ہیں :۔

اول یہ کہ امت نے اجماع کر لیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کیا جائے۔ تابعین نے اجماع کر لیا ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پراورای طرح ہرطقہ میں علاء نے اپنے ہے بہلوں پراعتاد کیا۔ اس کی اجبحائی پرعقل دلالت کرتی ہے کیونکہ شریعت نقل اور استنباط کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی نقل صرف ای صورت میں تیجے ہوگ مرک ای اور استنباط کے لیے میں ایک کے اور استنباط کے لیے میں ایک کے اور استنباط کے لیے میں اور استنباط کے لیے اور استنباط کے لیے میں اور استنباط کے لیے میں اور استنباط کے لیے اور استنباط کے لیے میں اور استنباط کے لیے اور استنباط کے لیے میں اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے لیے اور استنباط کے لیے اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے اس اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے اس اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے اس اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے لیے اس اور استنباط کے اس اور ا

یضروری ہے کہ متقد مین کے غدا ہب کو جانا جائے تا کہ ایکے اقوال سے باہر نہ جائی سے کہ ہیں اجماع کے خلاف نہ ہو جائے اور تا کہ ایکے اقوال کو بنیا و بنایا جائے اور اگلوں سے اس میں مدد کی جائے۔ کیونکہ تمام صنعتوں مثلاً سنار ولو ہار کا کام ، طب، شاعری، تجارت اور رنگ ریزی وغیرہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ فن کے ماہرین کے ساتھ کام کیا جائے۔

جب یہ تعین ہوگیا کہ شریعت کی معرفت ہیں ساف کے اقوال ہی پراع او صروری ہے تو یہ ہوں ازم ہوا کہ ایکے وہ اقوال جن پراع ادہوں سے اساد کے ساتھ مروی ہوں یا مشہور کتابوں ہیں مدون ہوں ،اور یہ کر متح ہوں کہ ان مختملات ہیں رائح ،مرجور کے شاہر ہو، اور عام کی شخصیص نہ کور ہو، متضا و اقوال ہیں تطبق ہو، احکام کی علتمیں بیان کی می ہوں، ورنہ ان پراع تا دھی نہیں۔ اور اس پچلے زمانے میں ان چار نداہب (حق ، موں، ورنہ ان پراع تا دھی نہیں۔ اور اس پچلے زمانے میں ان چار نداہب (حق ، مائی، شافعی، ضبلی) کے سواکوئی نہ ہب ان صفات کے ساتھ موصوف نہیں'۔ اس اقتباس معلوم ہوگیا کہ شریعت کی معرفت، نقل اور استنباط پر موقوف ہو اور اس وزنوں کے لیے اسلاف کی شریعت کی معرفت، نقل اور استنباط پر موقوف ہو اور ان دونوں کے لیے اسلاف کے ساتھ مروی ہیں لبندا آئی ہیں ہے کی امام کی تھلید انکر اربعہ کے اقوال سے ساتھ مروی ہیں لبندا آئی ہیں ہے کی امام کی تھلید انہ ورک ہے۔

والا کروه اب چار ندایب بیل مجتمع ہے۔ حقی، مالکی، شافعی اور عبلی۔ اللہ تعالی ان سب
پر رحت فرمائے، اس زمانے بیل ان چار سے باہر ہونے والا برقی وجہنی ہے'۔
پر رحت فرمائے، اس زمانے بیل ان چار سے باہر ہونے والا برقی وجہنی ہے'۔
(فقاوی رضویہ مطبوعہ لا بورج ۲۵۰۱۲)

ایک بی امام کی تعلید کیوں؟

ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں میں وال پیدا ہو کہ صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں کی ملکن ہے کہ بعض دہنوں میں میں ایک امام کی تقلید کی وائے اور بعض میں دوسروں کی تو کیا حرج ہے؟ امر بعض میں دوسروں کی تو کیا حرج ہے؟ اسکے جواب میں چند با تمیں پیش خدمت ہیں۔

سے بنیادی بات ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جوکوئی جس امام کا مقلد ہو، وہ تمام امور جس ای کی تقلید کرے۔ لہذا بعض سائل میں ایک امام کی اور بعض میں دوسروں کی تقلید کرنا اجماع امت کے خلاف ہے اور گناہ ہے۔

دومراحرج یہ ہے کہ ندکورہ صورت میں ایک امام کی تقلید جھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید میں ایک امام کی تقلید جھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کرتا کمی بناء پر ہوگا؟ یا تو اسکی بنیا دولیل کے قوی دختیف ہونے پر ہوگا ، اس صورت میں تقلید کا وجود ندر ہے گا کیونکہ تقلید تو ولیل جانے بغیرامام کا تول تسلیم کرنا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دلیل کے قومی یاضعیف ہونے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا وہ جو طہارت کے مسائل ہے بھی کما دھند آگاہ ندہو؟؟؟

صرف فقيه كى تعريف بمجھ ليجيے تا كه ائمه مجتمدين كى عظمت مجھ ميں آ سكے۔

'' فقیہ وہ ہوتا ہے جوتمام احکامِ شرعیہ فرعیہ کے استنباطِ سیح کا ماہر ہواور استنباطِ سیح اور اجتہاد کی شرا نکا کا حال ہو'۔اب اجتہاد کی شرا نظ بھی جان کیجے۔

''قرآن اورسنت کے لغوی اور شرقی معانی پر دسترس ہو،اصولِ فقد کے تمام ضوابط لیعنی خاص، عام، امر، نمی مشترک، ما ول خلابر بنفی بنص مفسر بھیم مشکل، مجمل، مشابه، المنظم علی کنایہ، آبار کیسی دلالا اللی المان المان المان المان المان المان المان المان المناء النص

وغیرہ کو جانتا ہو، اور ان تمام طریقوں کاعلم اسے قرآن کی طرح سنت میں مجمی حاصل ہو، نیز وہ قیاس کے تمام طریقے اور ان کی شرائط کو جانتا ہو'۔ (المنار ونور الانوار)
ایک امام کو چھوڑ کر بھی دوسرے امام کی تقلید کرنے کی دوسری صورت بیہ ہو عتی ہے کہ اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے بچھ مسائل میں ایک امام کی تقلید کرئی اور پھر جن مسائل میں آب مانی دوسرے امام کے قول میں دیکھی تو انہیں پیند کر لیا اور انکی تقلید کرنے میں آسانی دوسرے امام کے قول میں دیکھی تو انہیں پیند کر لیا اور انکی تقلید کرنے میں آسانی دوسرے امام کے قول میں دیکھی تو انہیں پیروی ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی خدمت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،

پیروی کرنے والوں کی خدمت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،

اَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهُ هُواهُ -"كياتم نے اسے ديكها جس نے اسے جی كی خواہش کو اینے جی كی خواہش کو اپنا خدا بنالیا"۔ (الفرقان: ۳۳، كنزالا يمان)

بعض مسائل میں ایک امام کی اور بعض میں ووسرے امام کی پیروی کرنے میں ایک حرج پیجی ہے کہ بینصِ قرآنی کے خلاف ہے۔قرآن کریم بیتھم دیتا ہے کہ ایک رائے پرچلوا ورکنی راستوں پرنہ چلو۔

ارشادِ ہاری تعالی ہے، لا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ مِکُمُ عَنُ مَبِيلِهِ.' چندرامین نہ چلوکہ تہمیں اس کی راہ ہے جدا کر دیں گی، یہ تہمیں تھم فر مایا کہ تہمیں تمہیں پر ہیزگاری طے' ۔ (الانعام:۱۵۳)

ت خرمیں غیر مقلدوں کے متعلق صدر الشریعیہ مولا تا امجد علی اعظمی قادری رمداللہ کا فتو کی ملاحظہ سیجیے۔ وہ فرماتے ہیں ،

ہے۔مطلق تقلید فرض ہے اور تقلیدِ شخصی واجب ہے'۔ (بہار شربیت حصداول:۵۱) امام اعظم کا ادب:

سیدناا مام اعظم کا اوب نزول برکات کا ذریعه اور اُن کی بے اولی دونوں جہان میں نقصان اور نرے حالی دونوں جہان میں نقصان اور نرے خاتمے کا باعث ہے۔ مشہور غیر مقلد مولوی محمد ابراھیم میرسیالکوٹی کی واردات قلبی کا حال انہی کی زبانی ملاحظ فرمائیں۔وہ لکھتے ہیں ،

"برچند کہ بی گنا بھار ہوں لیکن بیا ایمان رکھتا ہوں اور اپنے صالح اسا تذہ جناب مولانا ابوعبدالله غلام حسن صاحب مرحوم سیالکوئی اور جناب مولانا عافظ عبدالمنان صاحب مرحوم محدث وزیرا بادی کی محبت و تلقین سے یہ بات یقین کے رہے تک پنج چکی ہے کہ بزرگان وین خصوصاً حضرات انکہ متبوعین رونہ الله علیم اجمعین سے حسن عقیدت نزولی برکات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات خدا تعالی اپنے فصل عمیم سے کوئی فیض اس ذرہ بے مقدار پر نازل کر دیتا ہے۔ اس مقام پراس کی صورت ہوں ہے کہ جب میں نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے کتب متعلقہ الماری سے تکالیس اور حضرت امام صاحب رونہ الله تعلی علیہ کے حقیق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی سے میرے دل پر بچھ غبار آ عمیا جس کا اثر بیرونی طور پر یہ ہوا کہ دن دو بہر کے وقت جب سورج پوری طرح روثن تھا، یکا کی میرے سامنے گھپ اندھرا چھا کے وقت جب سورج پوری طرح روثن تھا، یکا کیک میرے سامنے گھپ اندھرا چھا گیا۔ گردانی دوت جب سورج پوری طرح روثن تھا، یکا کیک میرے سامنے گھپ اندھرا چھا گیا۔ گردانی دوت جب سورج پوری طرح روثن تھا، یکا کیک میرے سامنے گھپ اندھرا چھا گیا، گویا۔

معا خداتعالی نے میرے دل میں بیڈالاکن یے حضرت امام صاحب رہے اللہ تعالی ملے ہے برخی کا نتیجہ ہے اس سے استغفار کوؤ کے میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کے تو وہ اند میرے فوراً کا فور ہو گئے اوران کی بجائے ایبانور چیکا کداس نے دو بہرکی روشی کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب رہ یہ اللہ تعالی علیہ سے حسن میں اور میں کا میں اور میں کا میں کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب رہ یہ اللہ تعالی علیہ سے حسن کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب رہ یہ اللہ تعالی علیہ سے حسن کو مات کر دیا۔ اس وقت سے میری حضرت امام صاحب رہ یہ اللہ تعالی علیہ سے حسن کو حضرت

امام صاحب رحمة الله تعانى عليه عشين عقيدت نبيس ، كها كرتا بول كـ"ميرى اورتمهارى مثال اس آيت كى مثال ب كهن تعالى متكرين معارج قدسيه آنخضرت الله على مثال اس آيت كى مثال ب كهن تعالى متكرين معارج قدسيه آنخضرت الله على خطاب كرك فرما تاب،

افتهمار و نهٔ علی ما یوی ـ " میں نے جو کھے عالم بیداری اور ہوشیاری میں و کھیلیا، اس میں مجھ سے بھگر اکرنا بے مود ہے۔ خذا واللہ ولی الہدایة ۔

اب میں اس مضمون کو ان کلمات پرختم کرتا ہوں اور اپنے (غیر مقلد) ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگانِ دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین رحمة الله تعانی عبم اجمعین سے حسن ظن رکھیں اور گنتاخی اور شوخی اور بے اولی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ بر دوجہان میں موجب خسران ونقصان ہے۔۔۔۔۔۔الی

از خداخوا ہیم تو نیق ادب سے ادب محروم شداز لطف رب (تاریخ ایل حدیث: صفحه ا ۲۰۱۷)

اس كتاب ميں وہ اپن استاد محدث عبد المنان وزيرة بادى كے تذكر على جنہيں مشہور غير مقلد مولوى ثناء الله امرتسرى نے "اس دور كا امام بخارى" قرار و يا تھا، لكھتے ہيں، "آ پ ائمہ دين رحمة الله تعانى ينهم اجھين كا بہت اوب كرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرما يا كرتے تھے كہ جو شخص ائمہ دين اور خصوصاً امام ابوصنيفه رحمة الله تعانى عبد كى ب اوبلى كرتا ہے اس كا خاتمہ المجھانہيں ہوتا"۔ (ايضاً: ١٣٧٧)

اور ہاکت کا اعث ہے، Tharfatteon اور ہاکت کا اعث ہے، اور ہاکت کا اعث ہے، اور ہاکت کا اعث ہے، اور ہاکت کا اعث ہے

ادلی سے پر بیز کریں،

س امام اعظم ابوصنیف کے ہے اوب کا خاتمہ اجھانہیں ہوتا۔

الین اصل مسکلہ یہ ہے کہ جولوگ صیب کبریا، سید الانبیاء، سید عالم الله کی ذات الین اصل مسکلہ یہ ہے کہ جولوگ صیب کبریا، سید الانبیاء، سید عالم الله کی ذات والاصفات کے ساتھ حسنِ عقیدت نہیں رکھ سکتے اور اکی بارگاہ میں بے اولی وگستانی کے جیلے کہنے ہے بازنہیں رو کتے دوائمہ دین اور اولیاء کرام کا کیا اوب کریں گے؟ نیز جب بزرگان وین کی بے اولی وونوں جہان میں نقصان وہلا کت کا باعث ہوگی !!! مرکار دوعالم نور جسم سیکھنے کی بے اولی کی قدر ہلاکت وعذاب کا باعث ہوگی!!! صدیری قدی ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمانِ عالیتان ہے، من عادی لی ولیا فقد صدیری قدی ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمانِ عالیتان ہے، من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب جس نے میرے ولی سے عداوت کی یا اسے ایذا دی، میرا اسکے فلاف اعلان جنگ ہے'۔ ( بخاری )

اس مدیث کے تحت امام ابن تجرر مراند قطراز ہیں، 'جو بھی ائمددین میں سے کی ک تو ہین کرے گا وہ راندہ بارگاہ ایز دی ہوگا اور غضب النی کا مستحق بنے گا کیونکہ ایسے شخص نے اللہ تعالی سے جنگ مول لی ہے اور جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ ابدی بلاکت میں پڑے گا'۔ مزید فرمایا، 'جس میں تھوڑی ی بھی عقل ہے وہ ضرور خاصاب فداکی شان میں تو ہین و تنقیص کے شائبہ ہے بھی اجتناب واحتر از کرے گا اور دیندار انسان کا تو کبنا ہی کیا؟ ایک عقل مند اُن کی ایڈ ارسانی سے دور اور بہت دور رہ گاف کیونکہ جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے وفات یافتہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔'۔ (الخیرات الحسان: ۱۲،۲۱)

ا بن الى داؤد رمر الله كا قول ب، "امام اعظم عنظم عنظم عنظم المعلق بدكو كى و اى كرے گا جويا تو أن كيلم سے جامل ہوگايا بجرحاسد" \_ (تبييش الصحيف ٣٠٠)

Traffat.Com

اعظم ﷺ کے متعلق بے سرویا من گھڑت یا تھی پہنچا دیں تھیں تا کہ وہ آپ سے تنظر ہوجا کیں لیکن جب ان محدثین کی امام اعظم یاا نکے کسی شاگر دسے ملاقات ہوجاتی تو حاسدوں کی سازش دم تو ژباتی۔

امام اوزاعی رحدالله نے عبدالله بن مبارک رحدالله سے دریافت کیا، یہ برحق کون ہے جو کوفہ میں نکلا ہے جس کی کنیت ابوطنیفہ ہے؟ اس پر آ ب نے انہیں امام اعظم کے بچھ مشکل مسائل دکھائے۔ جب امام اوزاعی زحدالله نے ان مسائل کونعمان بن ٹابت کی مشکل مسائل دکھائے۔ جب امام اوزاعی زحدالله نے جواب دیا، یہ ایک شخ بیں جن سے طرف منسوب دیکھا تو بو چھا، یہ عالم کون بیں؟ جواب دیا، یہ ایک شخ بیں جن سے میری عراق میں ملاقات ہوئی۔ امام اوزاعی رحمالله نے فرمایا، یہ تو جلیل القدر عالم بیں، تم جاؤاوران سے مزید علم حاصل کرو۔ عبدالله بن مبارک رحمالله نے کہا، ' یہ وہی امام ابوسنیفہ بیں جن سے آ ب نے منع کیا تھا''۔ وہ جران رہ گئے۔

ابوسنیفہ بیں جن سے آ ب نے منع کیا تھا''۔ وہ جران رہ گئے۔

جب اہام اوزائی ﷺ کی ملاقات اہام اعظم ﷺ سے مکہ میں ہوئی توانمی مسائل میں

آپ سے بحث کی ۔ اہام اعظم ﷺ نے اس مسائل کی ایس تشریح فرمائی کہ ملاقات کے
افتیام پراہام اوزائی نے فرمایا،' میں اس شخص کے علم کی کثرت اور عقل کی وسعت پر
مٹک کرتا ہوں ، اور اللہ تعالی سے مغفرت چا ہتا ہوں کیونکہ میں غلطی پرتھا۔ تم ان کی
صحبت اختیار کرو کیونکہ وہ ان صفات سے مختلف ہیں جو مجھ سے (حاسدوں نے) بیان
کتھیں''۔ (الخیرات الحسان: ۱۰۸)

ا مام ابن حجر شافعی رمداند لکھتے ہیں کہ خواب میں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا، میں ابوصنیفہ کے علم کے پاس بول لیعنی اس کی حفاظت اور قبول کرتا، راضی ہوتا اور برکت نازل کرنا ان پراورائے شاگر دوں میں میرے ذمہہ۔ (ایضاً: ۱۷)

کی سجے ہی مراہ ہونے والوں کے ساتھ مراہ نہ ہو جائے کیونکہ اس طرح آپ فاسرین بینی نقصان پانے والوں میں ہوجا کیں کے اور آپ کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہوگا جن کورسوائی اور نفیجت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آپ الیکی چیز (عذاب) کے افرانے والے ہو نگے کہ جس کا بوجھ اور تکلیف آپ برداشت نہیں کر عیس گے اور آپ ایسے تاریک چینیل میدان میں مجینس جا کی گے جس کے خطرات سے نجات مشکل ہے تو جس قدر ہو سکے سلامتی کی جانب سبقت سیجے '۔

پر فرماتے ہیں، ''بہت ہے بری صفات والے لوگ جواس امام اعظم اور بڑے عالم کے مرتبہ کو پینچنے ہے عاجر ہوئے وہ الحے اہلی زمانہ یا الحے بعد والوں کے دلول کو اکل محبت، تقلید، اتباع، اعتقاد، عظمت اور امامت ہے ہٹانے ہیں ناکام رہے۔ امام اعظم برائلی تفید اور انگشت تمائی کسی بھی مسلک کے لحاظ ہے صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ آ پ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے تھا، کسی کی تدبیر ہے آپ کو قدر فعت نہلی ۔ اور جس کو خدا بلندی عطافر مائے اور اپ وسیح خزانوں ہے عطا کر ہے تو اے کوئی بست نہیں کر سکتا اور نہ روک سکتا ہے۔ رہ کریم جمیں ائر کے حقوق اوا کرنے والوں ہیں بنائے اور ان کوگوں ہیں نہ بنائے جو تطع تعلق اور عاق ہو کر اپنی عزت کوگھ داکر تے ہیں''۔ (الخیرات الحسان: ۲۲۷،۲۲۲)

ایک مجلس میں ابن ابی عائشہ رمداللہ نے امام اعظم ﷺ کی ایک عدیث بیان کر کے کہا ہم لوگ اگر امام اعظم کود کھے لیتے تو ضروران ہے محبت کرنے لگتے ۔ پس تمہاری اوران کی مثال الی ہے جیسا کہ بیشعرکہا گیا ہے، (ترجمہ)

''لوگو! تمبارا برا ہو،تمہارے باپ مرجا کمی ،ان پر ملامت کی زبان کوروک لوور نہ دہ مقام پر کروجے انہوں نے پر کیا تھا یعنی ویسے بن کردکھا و''۔ (تبییض: ۲۷)

# marfat.com

هذا مذهب النعمان خير المذاهب كذ القمر الوضاح خير الكواكب تفقه في خير القرون مع التقى فمذهبة لا شك خير المذاهب "يتمان بن ثابت كاندب بهترين ندبب بحر طرح چاندخوب روش بهاور ستارون سي بهترين ندب بهتر القرون مي تقو عد كما تحد مرتب بواء تو الن كاندب بالترين ندب بالترين ندب بالترون عن تقو عد كما تحد مرتب بواء تو الن كاندب بلاشب بهترين ندب بياد (مناقب للموفق: ٣٩٣)

محمور رحماللہ نے جوابدال میں سے تھے، فرمایا، میں نے امام محرکو بعد وصال خواب میں دیکھا تو ہو چھا، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، '' مجھے بخش دیا اور فرمایا، اگرتمہیں عذاب دیتا ہوتا تو محمہیں علم کا خزانہ نہ دیتا''۔ میں نے کہا، ابو یوسف کا کیا حال ہے؟ فرمایا، '' مجھ سے اور کے درجہ میں ہیں'۔ میں نے ہو چھا، اور امام ابو حنیفہ؟ فرمایا، '' وہ ابو یوسف سے بہت سے طبقے او پر یعنی اعلیٰ علیمین میں ہیں'۔ (تاریخ بغدادج ۱۸۲:۲)

امام ابن جحرکی رصابتہ کی وعایر ہم اپنی کتاب کا اختیام کرتے ہیں، 'اے اللہ اہماراحشر
اُن کے ساتھ فرما کیونکہ ہمیں اُن سے محبت ہے۔ اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے
اس کا حشر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہمیں اُن کے صلتے میں واخل فرما، اور ہمیں اُن کا حشر اس کے ساتھ ہمیں واخل فرما، اور ہمیں اُن کا حضر بنا، اور ہم پرائے بہترین حالات اور ظاہری کثیر کرامات واضح فرما، تا کہ ہم اسکے خادم بنا، اور ہم پرائے واضح فرما، تا کہ ہم اسکے بیروکاروں میں سے ہوجا کمیں، میشک تو تنی، کریم ، مہریان اور دحم کرنے والا ہے'۔

يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ
اللَّهُمَّ إِنَى اَسْنَلُکُ خَبَکَ وَ حُبَّ مَنْ يُجِبُکَ وَ الْعَمَلَ الَّذِی يُبَلِّفُنِی حُبُکَ
اللَّهُمَّ إِنَّى اَسْنَلُکُ خَبَکَ وَ حُبَّ مَنْ يُجِبُکَ وَ الْعَمَلَ الَّذِی يُبَلِّفُنِی حُبُکَ
الساللہ! بیں جھے تیری محبت اور تیرے محبوب بندوں کی محبت ما نگا ہوں اور ایے
عمل کی محبت ما نگرا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچادے'۔ (ترقدی)
آمِیْن بِجَاهِ النَّمِی الْکُویُم عَلَیْهِ وَعَلَی اللهِ وَاصْحَابِهِ اَفْضَلُ الطَّلُوةِ وَالتَّسُلِيْمِ

# marfat.com Marfat.com



Marfat.com